

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |







ان عظیم ہاؤں کے نام!

جنہوں نے

☆ فياض اختر ملك

🖈 علامه غلام حسين كليالوى

🖈 محمشين خالد

🖈 احم علی ظفر

ام محدام

🖈 عرفان محمود برق

جيسے مجاہدين ختم نبوت كوجنم ديا

یہ پارسا مائیں اب مرحومہ ہو چکی ہیں۔لیکن ان کے بہادر سپوتوں نے تحفظِ ختم نبوت کے میدان میں جومعر کے سرانجام دیے ہیں۔ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور جنت کی ابدی بہاریں ہیں۔ میں ان فیروز بخت ماؤں کوایے قلم سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔

# فهرست

| 8   | محمه طاهرعبدالرزاق            | مرتہ وں کی بہتی قادیان کیا ہے؟                 |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 17  | طارق اساعیل ساگر              | مسلمان كالمقصد حيات                            |
| 18  | سيف اللدخالد                  | قاد یا نیت کا سیای تجزیه                       |
| 22  | سيدعبدالحميدامجد بخاري بٹالوي | ميں اور قاديان                                 |
| 49  | مولانا عنايت الله چشتی        | میں قادیان کیسے پہنچا؟                         |
| 53  | مولانا عبدانكريم              | بہلختی مقبرے میں چند کھے                       |
| 59  | مولا نامحبوب الرحمٰن          | قاویان دارالشیطان کاسفر                        |
| 65  | ماسٹرتاج الدین انصاری         | قادیان میں میرے بیتے دن                        |
| 75  | مولانا عنايت الله جثتى        | قادیان میں ہمارے مددگارمسلمان                  |
| 83  | خواجه عبدالمجيد بث            | قادیان میں قادیانیوں کی دہشت گردیاں            |
|     | آف قاديان                     | واقعات وحقائق کے آئینے میں                     |
| 95  | مولا ناعنايت الله چشتی        | قادیان کے مقامی لوگ                            |
| 98  | ماسٹرتاج الدین انصاری         | جب قادیانیوں نے مجھے تل کرنے کا فیصلہ کیا      |
| 101 | پروفیسر محمداسکم              | ہنتا ہنتا قادیان ایک ویران سی بنتی نظر آتی تھی |
|     |                               | جب قادیان میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا        |
| 110 | ماس رتاج الدين انصارى         | شریف کی ایک مسلمان نوجوان نے ٹھکائی کی         |
| 117 | چو بدری افضل حق               | قادیان میں تحریک ختم نبوت                      |
| 133 | مولانا عنايت الله چشتى        | قادیان میں سیرے شب دروز                        |
| 135 | محمه طاهر عبدالرزاق           | ہم ضرور قاویان جائیں گے؟                       |
|     |                               |                                                |

|     |                                      | قادیان جانے کے بارے میں قادیانی خلیفہ          | -18 |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 136 |                                      | مرزا بشیرالدین کے بکواسات                      |     |
|     |                                      | مرزا قادیانی کی بٹی مبارکہ بیکم کے قادیان      | -19 |
| 143 |                                      | جانے کے متعلق ہفوات                            |     |
| 144 | مولا ناعنايت الله چشتى               | ميرے عہد كا قاديان                             |     |
| 150 | عبدالند لمك                          | مين بھی قاديان پہنچا                           | -21 |
| 155 | جہان بین                             | قادیان کانفرنس                                 | -22 |
| 159 | مولا نا عنایت الله چ <sup>ش</sup> تی | جب قاديان كاجعلى خائدان نبوت ذليل ورسوا هو كيا | -23 |
| 157 |                                      | امیرشریعت کی کانفرنس میں آیداورتقریر           | -25 |
| 161 | حبيب الرحمان لدهيانوي                | قادیان کے حالات                                | -26 |
|     |                                      | قادیان سے آٹھ میل دور شاہ صاحب کی تقریر        | -27 |
| 164 | ماسٹرتاج الدین انصاری                | اور قادیان میں شاہ جی کی اچا تک آ مہ           |     |
| 170 | محمر حنيف نديم                       | ہائے قادیان ہم کیاں اور سسکیاں                 | -28 |
| 176 | محمه طاهر عبدالرزاق                  | قادیان کے زہر لیے شاعر                         | -29 |



# مرتدوں کی بستی قادیان کیا ہے؟

جموئی نبوت کے موجد انگریز نے مرزا قادیانی کو بلایا۔ مرزا قادیانی حاضر خدمت ہوا۔ فرشی سلام کیا اور ہاتھ باندھ کرنظریں جھکا کر دیوار کے ساتھ ساکت کھڑا ہوگیا۔ جیسے مجسمہ کھڑا ہو۔ انگریز نے کہا''آ تکھیں اُٹھاؤ اور بوتھا اُدنچا کرؤ' مرزے نے فوراً اپنی ڈیڑھ آ کھا تھائی اور بوتھا بلندکیا اور کہا'' جی سر!''انگریز نے تکلمانہ انداز میں کہا۔

" بيمسلمان مكه كرمداور مدينه منوره سے والهانه حبت كرتے ہيں - كہيں ان دونوں شہروں کا ذکر آجائے تو فرط عقیدت سے جموم جاتے ہیں۔ کوئی نعت پڑھے تو مکنبد خفریٰ کے ذکریران کی آنکھول سے شبنم پر ہے گئی ہے۔ گنبد خصر کی کو یوں ڈوب کر دیکھتے ہیں جیسے اپنے آ قا ﷺ کی زیارت کر رہے ہوں۔سنہری جالیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے چروں پر جو بثاشت اورنورانیت ہوتی ہے وہ ان کے ایمان کا عروج ہوتا ہے۔اُس وقت یہ دنیا و مافیہا ے بے خبر ہوتے ہیں۔ بید یندمنورہ کی خاک کواٹی آنکھوں کا سرمہ کہتے ہیں۔ مدیند منورہ کی موت ما تکتے ہیں اور ساتھ بیاستدعا بھی کرتے ہیں الٰہی! ہمیں اپنے حبیب ملطقہ کےشہر میں من کے لیے دوگز زمین بھی عطا فرما دے۔ان میں سے ہرکوئی اینے نبی کے شہر پر جان شار کرنے کے لیے سربکف نظر آتا ہے۔طیبہ کے سافر کے ہاتھ لوگ روضۂ رسول ﷺ پراپنے سلام سجيحة بي اوروبال حاضر مونے والا ايك ايك كا نام كر آقا علية كے حضور سلام كنجاتا ہے۔ جبطیبہ کا زائر واپس آتا ہے تو لوگ اُس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اُس سے مکہ مرمہ اور مدیند منورہ کے تیم کات حاصل کر کے سکون جال کا سامان کرتے ہیں۔ دیار حبیب عظیمہ پر جانے والا زائر جب روتی آ تکھوں کے ساتھ گنبدخصریٰ سے جدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت دل کی ا تھاہ گہرائیوں سے دوبارہ حاضری کے شرف کی دعا ما لگ رہا ہوتا ہے۔ وطن واپس آ کر بھی وہ مدتوں تک اس نورانی سفر کے حصار میں رہتا ہے۔ جہاں بیٹھتا ہے، اپنے اس ایمانی سفر کی

یادوں کی خوشہو پھیلاتا ہے۔ وہ جراسود کے ایک ایک بوے پر فدا ہوتا ہے، وہ طواف کعبہ کے ایک ایک ایک گھونٹ کو آب حیات سمجھتا ہے۔ وہ کعبہ ایک ایک قدم پر نثار ہوتا ہے۔ وہ آب زم زم کے ایک گھونٹ کو آب حیات سمجھتا ہے۔ وہ علاف کعبہ کی ایک تار پر جان چھڑ کتا ہے۔''

فرگی پوری شیطنت ہے گرجا ''ان ہے بیت اللہ کی محبت چھین ہے۔ان ہے ایک لاکھ رکعت کی فوقیت والی مجد نبوی کی فوقیت والی مجد نبوی کی فضاؤں میں بلند والی مجد نبوی کی فضاؤں میں بلند والی مجد نبوی کی فضاؤں میں بلند ہونے والی اذانوں کی عقیدت چھین ہے۔ان ہے مجد الحرام اور مبد نبوی کی فضاؤں میں بلند ہونے والی اذانوں کی عقیدت چھین ہے۔ان سے روضہ رسول ﷺ کاعشق چھین ہے۔ان سے مدینہ منورہ کی گلیوں اور مدینہ کے تیم کات کی گئی چھین ہے اوران کے دلوں میں قادیان کی محبت ڈال دے۔ آج شھیں اس لیے بلایا ہے کہ تم مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کے مقابل اپنشہ قادیان کو لاؤ اورلوگوں سے کہو کہ قادیان میں بھی وہی برکات نازل ہوتی ہیں۔ بیاللہ کے مرارات ہیں۔ تیاں پر صحابہ کرام کے مرارات ہیں۔ قادیان کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ قادیان دنیا کا مرکز ہے۔ قادیان دنیا کا قبلہ مرارات ہیں۔قادیان ہر جگہ شعائر اللہ بھرے پڑے ہیں۔ اب مکہ و مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ دنگ ہو گیا ہے۔ اب جو پچھ بھی عاصل کرنا ہے وہ قادیان سے ملے گا۔ اب قادیان ہی دنیک ہو گیا۔ اب قادیان ہی انہانیت کا نجات دہندہ ہے۔'

ائکریز نے مرزا قادیانی کو پاس بلایا۔ مرزا قادیانی بھاگ کر قریب آیا تو انگریز نے
اُس کے لبوتر سے سراورلومڑی جیسی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھرائس کے چوتڑوں پر ہلکی می کک
لگا کراُ سے کہا کہ جاؤاب فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ خود اور اپنے شیطانی کارندوں سمیت اس
مشن میں جت جاؤ۔ مرزا قادیانی اور اُس کے شیطانی چیلے اس غلظ مشن کو پھیلا نے میں غرق
ہو گئے اُنھوں نے اس سلسلہ میں کیا کیا ہفوات و بکواسات اور مغلظات و کفریات کے ڈھیر
لگائے۔ اس کے چند نمونے آپ کو وکھائے جاتے ہیں۔ پڑھیے اور سوچے کہ ہمارے ساتھ کیا
ہور ہا ہے اور اس کے جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے۔

قاديان: قاديان كيا ب؟ وه خداك جلال اوراس كى قدرت كا جكتا موانثان باورحفرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام ك فرموده كمطابق خداك رسول كا تخت كاه بسسة وديان

خدا کے مسیح کا مولد و مسکن اور مدفن ہے۔ اس بتی میں وہ مکان ہے جس میں دنیا کا نجات دہندہ، دجال کا قاتل، صلیب کو پاش پاش کرنے والا اور اسلام کوتمام ادیان پر غالب کرنے والا پیدا ہوا۔ اس میں اس نے نشوونما پائی اور اس جگہ اس کی زندگی گزری۔ (اخبار الفضل قادیان جلد 17 نمبر 48 مورجہ 13 دیمبر 1929ء)

یہاں ابلیس کا بھائی اورنمرود کا سالا دفن ہے۔ ( موَلف )

حرم میں شعائر اللہ: ہارے جلسہ سالانہ کے متعلق حفرت سیح موجود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے بتادیا تھا کہ دین اغراض کے لیے قادیان میں اس موقعہ پراس کثرت سے لوگ آیا کریں گے کہ ان کے اس بجوم سے جو صرف دین کی ضاطر ہوگا۔ قادیان کی زمین حرم کا نام یائے گے ۔۔۔۔۔۔

پس ہمارا جلسہ شعائر اللہ ہے بلکہ ہرآنے والا شعائر اللہ ہے اور من يعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب کے مطابق جواللہ تعالیٰ کے نشانوں کی عظمت کرتا ہے وہ اپنے تقوی کا شوت و بتا ہے۔

(خطبه جمعه ميال محمود احمد خليفه قاديان مندرجه اخبار الفضل قاديان جلد 13 نمبر 72 مورخه 25 وتمبر 1925ء)

منڈی مویشیاں! (مؤلف)

قادیان کا مقام: قادیان کی بستی خدا کے انوار کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی۔ اس کی گلیوں میں برکت رکھی گئی، اس کے مکانوں میں برکت رکھی گئی ایک ایک این آیت اللہ بنائی گئی۔ اس کی مساجد پر نور، موذن کی اذان پر نور، اسلام کے غلبہ کی تصویر بشکل منارہ ای جگہ بنائی گئی۔ جہاں خدا کا مسح نازل ہوا۔ اس منارہ سے وہی لا الداللہ کی آ واز پھر بلند کی گئی جوآ ج سے تیرہ صدیاں قبل عرب میں بلند کی گئی تھی۔ (اخبار الفضل قادیان جلد 16 نمبر 52-53 ص

بکواس کرتے ہوئے بھی شرم بھی کرلیا کرو (مؤلف)

ونیا کی ناف: بید مقام (قادیان) وہ مقام ہے جس کو خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے ناف کے طور پر بنایا ہے اور اس کو تمام جہاں کے لیے ام قرار دیا ہے اور ہر ایک فیض دنیا کو ای مقدس مقام سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بید مقام خاص ابمیت رکھنے والا مقام ہے۔ ( خطبه جعد میان محمود احمد خلیفه قاویان مندرجه اخبار الفضل قادیان جلد 12 نمبر 71 ص 10 م مورخه 3 جنوری 1925ء)

میں شمصیں کی کی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے بتا دیا ہے کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکت نازل ہوتی ہیں۔

(ميان محمود احمد خليفه قاديان مندرجه اخبار الفضل قاديان جلد (2 نمبر 78 ص 1 مورخه 11 دممبر 1932ء)

بدونیا کی ناف نبیں بلکہ مرزا قادیانی کی ناف ہے۔ (سؤلف)

قادیان کے مقدس مقامات: قادیان میں ہمارے مقدس مقامات ہیں اور ہمارے لیے قادیان کے بعض مقامات ویسے ہی مقدس ہیں جیسا کہ ہمارے نزدیک اور دوسرے انبیاء کے ماننے والوں کے نزدیک ان انبیاء کے مقامات مقدس ہیں۔

( تقریر میاں محمود احمد خلیفه قادیان مندرجه اخبار اُلفضل قادیان جلد 8 نمبر 76-77 مورخه 11-14 اپریل 1921ء)

منوس کومقدس کهدر به مو؟ کیا کهدر به مو؟ اول جلول؟ (مؤلف)

چلو قادیان کو

عرب نازاں ہے گر ارض حرم پر تو ارض قادیان فخر عجم ہے (اخبارالفصل قادیان جلد 20 نمبر 76 ص 9 مورخہ 25 دئمبر 1932ء)

> اے قادمان قاومان فضائے نور کو تنري وم ر چي  $r \in$ دیدہ ہائے حور کو 3. د کعب کہوں قبليه مر 08 قدساں مرسلان

اے قادیان اے قادیان (اخبار''الفضل' قادیان جلد 20 نمبر 21 ص 2 مورخہ 18 اگست 1932ء)

سنو میرے یارہ چلو قادیان کو تسائل کو چھوڑہ چلو قادیان کو بہت سوئے اٹھو چلو قادیان کو نہت تو گیا لو چلو قادیان کو کھو

(اخبار الفضل قاديان جلد 18 نمبر 144 مورخه 13 جون 1931ء)

نہیں ....ارض قادیان نگ عجم ہے۔ (مؤلف)

شعائر الله: پھر شعائر الله کی زیارت بھی ضروری ہے یہاں (قادیان میں) کی ایک شعائر الله میں مثلاً یہی علاقہ ہے جہاں جلسہ ہورہا ہے ۔۔۔۔۔ اس طرح شعائر الله میں مجد مبارک، مجد افضیٰ منارة المسيح شامل ہیں۔ ان مقابات میں میر کے طور پرنہیں بلکدان کو شعائر اللہ بجھ کر جاتا چاہیے تاکہ خدا تعالی ان کے برکات سے متعنیض کرے۔ (تقریر جلسہ سالانہ میاں محود احمد خلیفہ قادیان مندرجدا خبار الفضل قادیان جلد 20 نمبر 81 ص 3 مورخہ 8 جنوری 1933ء)

ای طرح ایک زندہ نشان حضرت ام الموسنین ہیں (مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی)۔ صحابہ کا بیطریق تھا کہ جب آتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور باتی امہات الموسنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتے اور ان کی دعاؤں کے مشخق بنجے۔ حضرت می موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام (مرزا) کے زبانہ میں اور پھر بعد میں بھی کئی لوگ حضرت ام الموسنین (مرزا کی المیہ) کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دعا کی درخواست کرتے نئے آنے والے لوگوں کو چونکہ اس تم کی باتیں معلوم نہیں ہوتیں۔ پھراتنے بچوم میں بیجی خیال ہوسکتا ہے کہ شائد حاضر ہونے کا موقعہ نظ سکھ اس لیے میں نے بیا بات یاددلا دی ہے۔

( تقریر جلسه سالانه میان محمود احمه خلیفه قادیان مندرجه اخبار الففنل قادیان جلد 20 نمبر 81 ص 3 مورخه 8 جنوری 1933ء)

جیب کترے۔خوب دوکان سجائی ہے۔ (مؤلف)

قادیان کی مسجد: دوسرا کھلا نشان خانہ کعبہ کے متعلق یہ ہے کہ من دخله کان امنا

(القرآن) لینی بیدا یک امن کا مقام ہے بیر بھی خصوصیت ساری دنیا میں صرف خانہ کعبہ کو ہی حاصل ہے کہ وہ امن کا مقام ہے۔

( نکات القرآن حصه سوم ص 267 مرتبه مولوی محمد علی قادیانی لا ہوری ) مرزا الہام کی بنا پر یمی صفت اپنی قادیانی عبادت گاہ ( جسے قادیانی مسجد کہتے ہیں ) کی قرار دیتا ہے ملاحظہ ہو۔

بیت الفکر سے مراد اس جگہ وہ چوبارہ ہے جس میں بید عاجز کتاب کی تالیف کے لیے مشغول رہتا ہے اور بیت الذکر سے مراد وہ سجد ہے جواس چوبارہ کے پہلو میں بنائی گئ ہے اور آخری فقرہ فدکورہ بالاو من دخلہ کان امنا اس سجد کی صفت میں بیان فر مایا ہے۔

(براین احمدید ص 558 روحانی نزائن ص 667 ج 1 حاشیہ در حاشیہ مصنفہ مرزا

(برا بین احمد بیش 558 روحال حزائن ش 667 ج 1 حاشیه در حاشیه مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی)

چھوٹا جمیں لگا کر جھوٹ بولا کرو۔ (مؤلف)

قادیان میں مجد العصلی: صبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصل عراد قادیان کی المسجد الاقصل الذی بارکنا حوله کی آیت کریم می مجد الفی سے مراد قادیان کی مجد ہے۔ جیے فربایا، اس معراج میں آنخفرت سی مجد مرام سے مجد اتصلی تک سر فربا ہوئے اور مجد اتصلی میں ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے۔ جو مح موجود (مرزا قادیان) کی برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو آنخفرت سی کے طرف سے بطور موہبت ہے۔

(اخبار''لفضل'' قادیان جلد 20،نمبر 22،مورخہ 21اگست 1933ء) ( قادیان کےمندرول کو کن مقدس مقامات سے ملارہے ہو؟ کذاب ابن کذاب۔ مؤلف)

قادیان اورمبحداتصیٰ: "مبحداتصیٰ کے بارے میں حفرت کے موعود تحریر فرماتے ہیں:
"پس اس پہلوکی رو سے جو اسلام کے انتہاء زمانہ تک آنخفرت عظافہ کا سرکشنی
ہے، مجد اقصیٰ سے مراد کے موعود کی مجد ہے جو قادیان میں واقع ہے جس کی نسبت براہین
احمد سیمی خداکا کلام یہ ہے: (مبارک مبارک یجعل فیه) اور یہ مبارک کا لفظ جو بھینہ
مفعول اور فاعل واقع ہوا، قرآن شریف کی آیت "بار کنا حوله" کے مطابق ہے۔ پس کچھ

شك نيس جوقرآن شريف على قاديان كا ذكر ہے۔ جيسا كداللہ تعالى فرما تا ہے۔ "سبحان اللذى اسرى بعبده ليلاً من المسبحد الحوام الى المسبحد الاقصى الذى باد كنا حوله. " اخبار الفضل كا خلافت جو كلى تمبر 37 نبر 268 مورقد 28 ديمبر 1939ء مجموعہ اشتبارات ج 3 ص 289)

"ای سال میاں صاحب (محمود احمد ظیفہ قادیان) کا ایک خطبہ شائع ہوا ہے جس میں آپ نے اعلان کیا ہے کہ قادیانی معجد اقصیٰ قر آن کریم وائی معجد اقصیٰ ہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور معجد ونیا کے تیسرے درجہ کی معجد ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ اور معجد نبوی کے بعد (معاذ اللہ) اور آپ دیکھیں کے کہ تھوڑے عرصہ تک بیا علان بھی ہو جائے گا کہ یہ ظلی اور بروزی کعبۃ اللہ بھی ہے (نعوذ باللہ)"

(قادياني جماعت لا موركا اخبار پيغام ملح لا مورج 27 نمبر 5 مورحه 21 جنوري 1939ء)

جس جگه مفعول بھی مبارک ہواور فاعل بھی مبارک ہو۔ وہ جگہ قادیان ہی ہو سکتی ہے۔ (مؤلف)

مكه مكرمه مدينه منوره: حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كاجوبيه الهام هم كه بم مكه بل مريس مج يامدينه بيس اس كے متعلق ہم توبيه كہتے ہيں كه بيد دونوں نام قاديان كے ہيں، مكر غير مبالعين (لا ہوري جماعت) مدينه لا ہوركو اور مكه قاديان كو قرار ديتے ہيں۔

تقرير جلسه سالانه ميان محمود احمد ظيفه قاديان مندرجه اخبار الفضل قاديان جلد 20 م نمبر 80 ص 4 مورنعه 5 جنوري 1933ء)

شرم مرتم كونبين آتى ـ (مؤلف)

قادیان اور جے: ''1935ء میں جلسہ سالانہ کے معابعد عیدالفطر آئی تھی، اور اب جلسہ سالانہ کے ساتھ عیدالفظی آربی ہے جس کا پہلا دن یوم الحج ہوتا ہے۔ حضرت سیح موعود نے ایک طرف قادیان کوارض حرم قرار دیا ہے، چنانچ فرماتے ہیں

زین قادیاں اب محترم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے اور دوسری طرف قادیان میں آئے کو نفلی تج سے زیادہ تواب کا مستحق تضمرایا ہے، جیبا کہ حضور نے فرمایا ہے۔لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگراس جگہ ( یعنی قادیان میں )نفلی حج سے زیادہ تو اب ہے کیونکہ سلسلہ آسانی ہے اور حکم ربانی۔'

(آئينه كمالات اسلام ص 352 روحاني خزائن ج5 ص 352)

کیونکہ سلسلہ شیطانی ہے اور حکم مرزا قادیانی ہے۔ (مؤلف)

مبارک مبارک: بال بال مجھے وہاں جاتا ہے جہاں وہ مجدمبارک مجد ہے جس کے بارے مل خداوند عالم نے مبارک مبارک مبارک علم امر یجعل فیہا مبارک فرمایا چروہ مجد ہے جو منارہ آمسے کی حال اور اپنی عظمت و برکت کے لحاظ سے بیت المقدی و بیعت العیق کی مساجد میں شامل ہے۔ جہاں وہ مقبرہ بہتی ہے جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ انول فیہا کل رحمته. مرکو خدا جانے کہاں فن ہوگا، مجھے جیتے بی اس بہشت بریں ہے ہو آنے دو جو خدا کے سے کا شہر، خدا کے میے کا مرکز، خدا کی آ رام گاہ ہے۔ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ کیونکہ خدا۔ ابراہیم کے خدا، لیتقوب کے خدا، موی کے خدا، عیلی کے خدا، محمد کے خدا، میرے مرزا کے خدا نے اس مقام کو برکت دی۔ برکت ہی نہیں دی بلکہ ہمیشہ کے لیے خدا، میر کے دارالا مان تھم رایا۔ اس بیت المقدس کا قائم مقام بنایا۔

(اخبارالفضل قاديان جلد 2 نمبر 82 مورخه 24 دنمبر 1914ء)

ببختی مقبره \_ دنیامیں دوزخ کی ایدوانس بکنگ \_ (مؤلف)

### قادیان کی قیمت

''پن قادیان اور باہر کی اینوں میں فرق ہے۔اس مقام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ میں اسے عزت ویتا ہوں جس طرح بیت الحرام، بیت المقدس یا مدینہ و مکہ کو برکت وی ہے اور اب اگر ہماری غفلت کی وجہ ہے اس کی تقدیس میں فرق آئے تو بیامانت میں خیانت ہوگ۔اس لیے یہاں کی اینٹیں بھی انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں اور یہاں کے مقدس مقامات کی مفاقت کے لیے اگر ہزاروں احمہ یوں (قادیانیوں) کی جانیں بھی چلی جا کیس تو پھران کی اتنی حیثیت بھی نہ ہوگی جتنی ایک کروڑ پتی کے لیے ایک پیسر کی ہوتی ہے۔ جا کیس تو پھران کی اتنی حیثیت بھی نہ ہوگی جتنی ایک کروڑ پتی کے لیے ایک پیسر کی ہوتی ہے۔ ب قادیان اور قادیان کے وقاد کی صفاحت زیادہ سے زیادہ ذرائع سے کرتا ہمارا فرض ہے۔ ب قادیان اور قادیان کے حکم تا ہمارا فرض ہے۔ ب

13 دمبر 1934ء)

بندہ زرمثال بھی پیبہ اور کروڑ کی دے رہا ہے۔ (مؤلف)

قادیانیوا ہم تمہاری اس جعل سازی کونہیں چلنے دیں گے۔ ہم تمہاری اس سازش کے پر نچے اُڑا دیں گے۔ ہم تمہاری اس سازش کے پر نچے اُڑا دیں گے۔ ابھی مدینہ منورہ کے عشاق زندہ ہیں۔ ابھی روضہ رسول کے فدائی حیات ہیں۔ حیثن شریفین کی حفاظت کرتا حیات ہیں۔ حیثن شریفین کی حفاظت کرتا ہمیں آتی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہر مسلمان سرکٹانا اپنے لیے کا کتات کا سب سے بردا اعزاز سجھتا ہے۔

قادیا نیو! تمھارے قادیان پرلعنت .....تمھارے مرزا قادیانی پرلعنت .....تمھارے شیطانی مشن پرلعنت .....تمھارے عقائد پرلعنت .....تمھارے آ قافر کی پرلعنت .....

فدا کے نام پر سب کچھ لٹانا ہم کو آتا ہے دہل جائیں زمین و آسان بھی جس کی ہیت ہے دہل جائیں زمین و آسان بھی جس کی ہیت ہے ہاری داستاں پڑھ لو شمسیں معلوم ہو جائے کفن باندھے ہوئے مقتل میں جانا ہم کو آتا ہے دُرا کتی نہیں شورش ہمیں افرنگ وقاویان کی کہ ہر باطل سے پنچہ آزمانا ہم کو آتا ہے ہمیں ماحول کی تاریکیوں سے کیا ڈراتے ہو نہی کے عشق سے جب جگمگانا ہم کو آتا ہے خدا کے باغیوا من لو، نبی کے وشمنوا من لو تا ہم کو آتا ہم کو آتا ہم خدا کے باغیوا من لو، نبی کے وشمنوا من لو تا ہم کو آتا ہم کو آتا ہم کو آتا ہم کو آتا ہم خدا کے باغیوا من لو، نبی کے وشمنوا من لو تا ہم کو آتا ہو کو آتا ہم کو آتا

فا کیائے شہرائے تحریک تحفظ ختم نبوت 1953ء

محمه طاہر عبدالرزاق بی ایس ی۔ایم اے( تاریخ)

# مسلمان كالمقصدحيات

قادیانیت اسلام کا ناسور ہے اور جب تک اسے جمد لی سے الگ نہیں کیا جائے گا ہے گئی کی طرح ہماری سلائتی کو چائیا رہے گا۔ اس قط الرجال میں جب ہر طرف نفسانفسی کا عالم ہے اور لوگ ایمان کے بجائے پیٹ کے چکر میں باؤلے ہوئے جا رہے ہیں محمہ طاہر عبدالرزاق جس عظیم مشن پر گامزن ہیں دراصل وہی کی مسلمان کا مقصد حیات ہونا چاہے۔ قادیا نیوں نے اسلام پر جونقب لگائی اور ہماری متاع حیات کو ہم سے چھیننے کے لیے جواو مجھے ہم شکنڈ سے استعمال کر رہے ہیں اس سازش کا پردہ محمہ طاہر عبدالرزاق ایک بہترین صلاحیتوں کے ساتھ چاک کر رہے ہیں۔ ان کی کاوٹوں سے یقینا کی بھتے ہوئے مسلمان راہ راست پرآ کے ساتھ چاک کر رہے ہیں۔ ان کی کاوٹوں سے یقینا کی بھتے ہوئے مسلمان راہ راست پرآ

اس مرتبه انھوں نے "ہم نے قادیان میں کیادیکھا" کے عنوان سے جونی کاوش کی ہے وہ قادیا نیت کا بھیا تک چہرہ بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کذاب مرزاک اصلیت عوام الناس کو دکھانے کی یہ جہد مسلسل محمد طاہر عبدالرزاق کا مقصد حیات ہے اور وہ جس جذبہ ایمان سے اس راہ پر گامزن ہیں ہماری دعا ہے اللہ ان کو دین و دنیا کی مرفرازیوں سے نوازے اور ہرمسلمان کو توفق عطا فرمائے کہ پیارے نبی کریم علی کی شان اقدس میں گئتا فی کے مرتکب لوگوں کا محاسبہ اس جذبہ ایمان سے کرے جس سے محمد طاہر عبدالرزاق کر رہے ہیں۔

طارق اساعیل ساگر میکزین ایڈیٹر روزنامہ نوائے وفت، لاہور

# قادیانیت کا سیاسی تجزیه

ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ جب بھی کی گئیرے نے اپنے خبث باطن ہے مجبور ہو کرقصر نبوت میں نقب لگانا چاہی تو اس کا منہ تو ڑنے اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دینے والوں کی کی نہ رہی۔ رب نے ایسے کارکن میدان میں اتارے کہ جو اپنے اپنے میدان کے ہیرے قرار پائے۔ آخرت کا انعام تو جو ہوگا سو ہوگا رب ذوالحلال نے ان کارکنان ختم نبوت کو دنیا میں بھی معتبر ، معزز اور محترم مقام سے نوازا، ان کی زبان، ان کے قلم ، سوچ ، نہم ، اوراک اور تو ت بازوکوئی جولانیاں بخشیں۔ تاکہ گندی سرشت کے حال بدخصلتوں کو ناصرف میدان عمل میں روکا اور پسپا کیا جا سے بلکہ ان کی تمام ترکزی، معاشرتی اور معاشی بدکردار یوں کو نمایاں کر کے مسلمانوں کو ان کے ختکل میں سیسنے اور پیسل جانے والے کم نصیبوں کو واپسی کی راہ دکھائی جا سکے۔

محترم طاہر عبدالرزاق بھی ختم نبوت کے ساہیوں میں نے ایک ہیں۔ جن کا قلم اور وقت ملعون ومردود مرزا ' غلام قادیان' کے بختے ادھیڑنے اور تاج و تخت ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے وقف ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ذہمن رسا کے ساتھ ساتھ جذبہ مل سے بھی نوازا ہے۔ وہ خوئے دلنوازی کے سبب دوسروں سے بھی کام لینے کا ہمر جانے ہیں۔ جناب طاہر عبدالرزاق کی زیر نظر تالیف ' ہم نے قادیاں میں کیا دیکھا'' اس سلسلہ کی کڑی ہناب طاہر عبدالرزاق کی زیر نظر تالیف ' ہم نے قادیاں کے متعلق مختلف ثقة راویوں کی شہادتیں مجتمع کیس اور پھر ان فکروں کو جوڑ کر مکمل تصویر کی شکل دے دی۔ ایک الی تصویر جس میں صرف رنگ ہی نہیں۔ نوشبو بھی ہے، بلکہ گفتگو بھی۔ یہ تصویر ایک طرف قادیان کی سرز مین سے اسلام کر رنگ ہی نہیں۔ نوشبو بھی ہے، بلکہ گفتگو بھی۔ یہ تصویر ایک طرف قادیان کی سرز مین سے اسلام کے والی اس آ کاس بیل کے تمام خدوخال واضح کرتی ہے جس کی آبیاری استعار نے اسلام کے شجر سایہ دار کی شادابیاں چھینے کی خاطر کی تھی۔ یہ تصویر مرزے مردود کی جعلی نبوت کی تمام تر والی اس آبی ایک کرتی ہے۔ مصنف کا حسن استخاب ہے کہ صرف ''کانی نبوت' ہی آبیگا رنگ ہوتی ہوتی ہی آبیگا الگ سے دو تیں بہت کے است واضع کر دیتی ہے۔ مصنف کا حسن استخاب ہے کہ صرف''کانی نبوت' ہی آشکار نہیں ایمان کی روثنی ہے اسے بھی بالکل الگ سے موتی بلکہ قادیان کے ارتد ادزدہ ماحول میں جہاں کہیں ایمان کی روثنی ہے اسے بھی بالکل الگ سے موتی بلکہ قادیان کے ارتد ادزدہ ماحول میں جہاں کہیں ایمان کی روثنی ہے اسے بھی بالکل الگ سے موتی بلکہ قادیان کے ارتد ادر دی احول میں جہاں کہیں ایمان کی روثنی ہے۔ بھی بالکل الگ سے موتی بلکہ قادیان کے دیو کو اس میں جوتی بلکل الگ سے موتی بلکل الگ سے موتی کو کھیل کھی بلکل الگ سے موتی کی انگر میں موتی کی انسان کی دی کی موتی کی انسان کی دیگر کو کھیل کی کھی بلکل الگ سے موتی کی کی کر کی بلک کی کھیل الگ کی دی کھیل کو کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دو کو کی کھیل کی کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دو کیل کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دو کیل کیل کھیل کی کو کھیل کی کھیل کھیل کی کھیل کی کھیل کیل کھیل کیل کھیل کو کھیل کیل کو کھیل کیل کیل کھیل کیل کھیل کھیل کے دو کھیل کیل کیل کھیل کیل کھیل کیل کھیل کیل کیل کھیل کیل کھیل کیل کو کھیل کیل کھیل کے دو کھیل کیل کیل کھیل کو کھیل کے دو کھ

شناخت کرمناممکن ہے بلکہ اس کی خوشبو اور حلاوت بھی محسوں کی جا سکتی ہے۔ جہاں ایک طرف قادیانیت کی شب د بجور میں مروہ سازتی کردار باہم دست وگریباں دیکھیے جا کیتے ہیں وہیں الل ایمان بھی اس ساز ٹی ٹولے ہے کہیں جذبات اور کہیں جنون کے ساتھ نبرد آ زماد کھائی دیتے ہیں۔ مخضراً کہا جائے تو "ہم نے قادیاں میں کیا دیکھا" جھوٹی نبوت کے مرکز کا ایک مکمل اور متند عمل ے۔ یہایک الی دستاویز ہے جوعدالت کے شہرے میں پیش کی عمی ادت سے سی طور کم نہیں۔ برادرم طاہر مبدالرزاق نے اپنی تالیف و تحقیق کوصرف قادیان کی منظر کشی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اہل ول کی اس جدو جہد کور قم کیا ہے جوانھوں نے قادیان کے''قصر غلاظت'' کو نیجا دکھانے اور آقامدنی کی ختم نبوت کا پھریرالہرانے کی خاطر کی۔ وہ جب امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاریؓ کی قادیاں آمد اور قادیانی محلات کے عین سامنے سے گز ر کرمجد احرار جانے کا ذکر کرتے ہیں گویا مرزا مردود کی ذریت کی فکست پر ان کا قلم جھوم جھوم جاتا ہے اور . آج کےمسلمان کوراہ دکھا تا ہے کہ'' دیکھوکام ایسے کیا جاتا ہے، حکست عملی اس شیخے کا نام ہے'' بلكه يون دكهاني ديتا ب كدوه آج كي تيره بخت مرزائي قيادت كولكارت بي كه "كل تمهار ب گرو محنال قادیان کی محلیوں میں بلکہ عین این "روالت کدہ" کے سامنے سیاہ ختم نبوت کے جرنیل کو نہ روک سکے، آج تم ہارے قدم کینے روک سکتے ہو۔ " دوسری طرف وہ کارکنان ختم نبوت کو یہ دعوت دیج نظر آتے ہیں کہ''یہ ہے بزرگوں کا راست، جو سے سیابی سے اورختم نبوت کے دھمنوں کے تعاقب میں ان کے گھر تک جا پنجے، ہم کول تھک کر بیٹھنے کی سوچتے ہیں۔'' جہاں جہاں ایماں کےلٹیروں کا بیہ جتھا پہنچے وہیں وہیں ان کا تعاقب کیا جاتا جاہے۔ آج کے اس ماحول میں کہ جب روش خیالی سے لے کر یہود و نصاری کی جری نقالی تک کے مخصن مسائل جنم لے رہے ہیں، کیا قاویان کے ماحول کا تذکرہ ضروری تھا؟ بہتر نه بونا كه دورجديد كفتول بركام كيا جانا؟ اس كاجواب محرم طابر عبدالرزاق تو تامعلوم كيا ویں۔البت میرے خیال میں اس ماحول کا سب سے برا تقاضہ یمی ہے کہ آج قادیاں اور قادیاں کے ' غلام مردود' کا بے رحی کے ساتھ تجوبد کیا جائے، اس کی ہفوات و بکواسات پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اس زمین کا تجزید کیا جائے جہاں یہ گندا ہووا کاشت کیا حميا\_اس آب و مواكا جائزه ليا جائ\_ جهال بدجراثيم پردان چرها، كونكه آج كى جديديت ہو، روثن خیالی کی تاریکیاں ہوں یامجدو مدرسہ کے خلاف امریکی آ پریش اس سب کی حقیقت جانے کی خاطر مرزائیت کا پوسٹ مارٹم ضروری ہے کیونکہ مرزائیت سے لے کر روثن خیالی تک

کا مقصدایک ہے، ہرف ایک ہے۔

پہلی بات تو یہ واضح رئی چاہیے کہ قادیا نیت یعنی شیطانیت ایک مجھول، مردود کا دما فی خلل نہیں تھا۔ جو احباب اے اس رنگ میں پیش کرتے ہیں انھیں مزید مطالعہ کی ضرورت ہے۔ آج یہ بات پایہ جموت تک پہنے چی ہے کہ قادیا نیت ایک استعاری ساس چال خی ۔ جس کے پیش نظرا ہے منظر عام پر نہ صرف لایا تھی۔ جس کے پیچھا ہدا ف تھے اور پچھ خصوص مقاصد کے پیش نظرا ہے منظر عام پر نہ صرف لایا گیا بلکہ اس کی آبیاری بھی کی گئی۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں مختفراً یہ کہ اگر قادیا نیت ایک سیاس مازش نہ تھی تو برطانوی وزارت خارجہ، امر کی وفتر خارجہ کی رپورٹس بیس اس کا متعقل تذکرہ کیوں ہے۔ ہرامر کی حکومت ہر پاکستانی حکومت کو اس "مرطان" کے بارے ہیں ہدایات کیوں جاری کرتی ہے۔ اور مزید ہی کہ جب یہود بت کے سواکس بھی نہ ہی تحریک کو اسرائیل میں قادیا نیت کو اپنا غلاظت کدہ کھو لئے کی اجازت نہیں تو اسرائیل میں قادیا نیت کو اپنا غلاظت کدہ کھو لئے کی اجازت کیوں دواشت کرتی ہی دوارت داخلہ کیوں برداشت کرتی اجازت کیوں وزارت داخلہ کیوں برداشت کرتی اجازت کیوں قادیا نیوں کو دوارت کیوں کو در میں کا میں تو قادیا نہیں سمجھا جاتا کہ دہ اس کی فورسز میں کام کریں تو قادیا نیوں کو یہ ہولت کیوں فراہم کی گئی ہے؟

ر پورٹ سلیم کرتی ہے کہ '' ۲۰۰۰ قادیاتی اسرائیلی فوج کا حصہ ہیں' صرف اس پر اکتفانہیں۔ دلائل و براہین کا اک کوہ گراں ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ پنجاب کے گرہ کث ' غلام قادیان' کاخلل دباغ نہیں بلکہ برطانوی استعار کے تعنک شیطا سے مباحث کا نچوڑ تھا۔ برطانوی حکام نے قادیا نیت لیعنی شیطا نیت کا یہ فتنہ کیوں کھڑا کیا؟ اس کا جواب خود مرزا ملعون کی یاوہ گوئیوں ہیں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کے سیحی وڈیے یہ سیجھتے تھے کہ جغرافیائی تسلط کے باوجود مسلمانوں کا جذبہ حریت انھیں چین نہیں لینے دے دہا تو اس کی واحد وجہ مسلمانوں کا فلفہ جہاد وشہادت ہے، اور اس فلفہ کا خاتمہ صرف اس صورت ممکن ہے کہ جب مسلمانوں کا اپنے نبی حضرت مجمع اللہ ہے تعلق ختم ہو جائے۔ اس مقصد کی ماطر مرزا ملعون کو اٹھایا گیا۔ اس کی تمام تر''یاوہ گوئیوں'' کو چھان ماریئے، ہفوات بازی کے خاطر مرزا ملعون کو اٹھایا گیا۔ اس کی تمام تر''یاوہ گوئیوں'' کو چھان ماریئے، ہفوات بازی کے موالم روزا نے کوئی مقصد چیش ہی نہیں کیا۔ اس منصب پر بیٹھ کر شیخ جہاد کا تھم، اس کے سوا مرزا نے کوئی مقصد چیش ہی نہیں کیا۔ اس سے بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے کہ اس کے سوا مرزا نے کوئی مقصد چیش ہی نہیں کیا۔ اس سے بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے کہ اس کے سوا مرزا نے کوئی اندازہ ہوجا تا ہے کہ اس کے سوا مرد سے تا کوئی مقصد کیا تھا۔

اللہ کے فضل وکرم حضرات علاء کی محنت و مشقت اور ارباب علم ودائش کے تعاقب، سیا کی اللہ کے نتا تو ب سیا کی اللہ کے نتا تو ب سیا کی اس کے نتا تو ب سیا کی اللہ کے نتا تو ب سیا کی اس کے نتا تھی تھیں۔ اس کے نتا تو ب سیا کی اس کے نتا تو ب سیا کی اس کا نتا تسلم کے نتا تو ب سیا کی اس کا نتا تو ب سیا کی اس کی تعاقب، سیا کی اس کی تعاقب، سیا کی اس کا نتا تھی تو ب سیا کی اس کی تعاقب، سیا کی اس کی تعاقب، سیا کی اس کی تعاقب سیا کی اس کی تعاقب سیا کی در کا خور کی مقت کی تعاقب سیا کی اس کی تعاقب سیا کی اس کا خور کیا گیا۔ اس کی تعاقب سیا کی اس کی تعاقب سیا کی اس کی تعاقب سیا کی کی تعاقب سیا کی تعاقب سیا کی تعاقب سیا کی تعاقب سیا کی کی تعاقب سیا کی کی تعاقب سیا کی تع

مفکرین کی بیداری اور علمیۃ المسلمین کے عشق مصطفے اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ امت کے اجما کی ضمیر نے اس گندگی و قبول نہ کیا اور استعار کی سازٹ بری طرح سے بث کررہ گئی۔ تجوید کے اصول کے تحت جب ہم دور جدید کے فتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ہدف بھی وہی یاتے ہیں جو قادیانیت یعنی شیطانیت کا ہدف اور مقصد تھا۔ ہالینڈ کی رکن یارلیمنٹ Ayyan hiysi ali (ایان ہوس علی ) جومرتد خاتون ہے اس کے بقول 'مسلمانوں اور ان کے نبی ﷺ کے تعلقات پر طنز ضروری ہے، ورنہ ہم مسلمانوں کواس سطح پرنہیں لاسکیں گے جس سطح پر لا کران سے ندا کرات کرنا جا ہے ہیں۔ '' لیٹی مسلمان کورسول اللہ عظیہ کی چوکھٹ سے بھٹکایا جائے تاکہ اسے اپ ڈھب پر لاکر بہودیت کے غلبہ کی راہ ہموار کی جائے۔اس کے ساتھ ساتھ امریکی دفتر خارجہ اور پیغا گون کی طرف ہے مسلمان ممالک میں روثن خیالی کے نام پر نظام تعلیم سے جہادی تعلیمات کا خاتمہ اور جہاد کی ہرصورت کو دہشت گردی قرار دینا میہ ابت كرتا ہے كم آج كے فقع بھى قاديانيت كا ماؤرن ايديشن بيں۔ ہم يدنتيجدا خذكر سكتے بيں کہ مغرب نے جب بید د کھے لیا کہ قادیانیت اپنا کامنہیں کرسکی تو انھوں نے حکومتوں کے ذریعے سے اپنا مقصد نکالنے کی حکست عملی اختیار کی۔ اہداف کی بکسانیت کو اگر محض اتفاق قرار دے دیا جائے تو بھی میر حقیقت روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ عالمی سطح پر جدید فتوں کا استقبال کرنے والوں میں اس پنجانی تھگ کی ذریت پیش پیش ہے۔ اس سلسلہ میں بش کے خاص ایلجی منصور اعجاز کا نام لیا جاسکتا ہے اور دیگر بے شار نام بھی کسی تعارف کے عتاج نہیں۔ ان حالات میں کہ جب شواہر رہے ٹابت کر رہے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کو منانے کی خاطر الدنے والی تمام تر آ تدھیاں قادیات کا تسلسل بی ہیں۔ یہ بات زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ قادیا نیت کو بیدا کرنے والی بخس مٹی کا پوری طرح سے جائزہ لیا جائے تاكرة ج كفتول كوسجهن مين مدول سك\_اوراكابرى حكمت عملى عيمين راسته بحالى دب سکے کہ کل جو کفراورظلم کی تاریکی قادیاں پر چھائی تقی آج وہ امریکی قوت،اسرائیلی د ماغوں اور عالم اسلام کے غداروں کے سبب بوری دنیا میں چھانے کو ہے۔

سيف الثدخالد

سينئرا يثريثرروز نامهانصاف، لا هور

### میں اور قادیان

از سید عبدالمجید شاه امجد بخاری بٹالوی

ابھی میری عمر قریباً چھ برس تھی کہ جھے پہلی دفعہ اپنے آیا صاحب سید نظام الدین رحمتہ اللہ کے ہمراہ قادیان جانے کا انقاق ہوا۔ میرے آیا صاحب اور مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی کے در میان بہت گمرے تعلقات ہے۔ اور اس موقعہ پر مرزا صاحب نے میرے آیا صاحب کو اپنے فرزند ارجمند کے عقیقہ کی تقریب پر مرعو کیا تھا'جو غالباً مرزا بیرالدین کے بڑے بھائی ہے۔ میرے آیا صاحب اپنی المبیہ کو اور جھے ساتھ لے گئے مرزا صاحب کی المبیہ بحالت زچگی زنانہ کمرے میں آرام فرما تھیں اور میرے آیا صاحب اور مرزا غلام احمد صاحب دیوان خانہ میں معروف مختلور ہے۔ گھریں میری عمر کا ایک لڑکا تھا جو شاید ڈاکٹر اساعیل تھا۔ ہم دونوں آپس میں اکتفے کھیا کرتے ہے۔ کا ایک لڑکا تھا جو شاید ڈاکٹر اساعیل تھا۔ ہم دونوں آپس میں اکتفے کھیا کرتے تھے۔ جانچہ چند روز قادیان میں گزار کر ہم والی بٹالہ آگئے۔ آیا صاحب مرحوم نے دبلی میں دئی تعلیم عاصل کی اور وہاں علائے کرام اور بزرگان دین سے فیوض ظاہری اور بالحنی عاصل کی ور وہاں علائے کرام اور بزرگان دین سے فیوض ظاہری اور بالحنی عاصل کی ور وہاں علائے کرام اور بزرگان دین سے فیوض ظاہری اور بالحنی

مرزا صاحب کو جب بھی قادیان سے باہر جانا ہو آتہ ہو وہ عام طور پر بنالہ میں آیا صاحب سے مل کر جاتے۔ کیونکہ ان دنوں بنالہ بی سے گاڑی پر سوار ہونا پڑ آ تھا۔ یہ لما قبی ای وقت تک تھیں جب تک کہ مرزا صاحب نے ابھی کی قتم کا کوئی دعویٰ نبوت وغیرہ نہ کیا تھا۔ دعویٰ مسیحیت کے بعد جب وہ آیا صاحب کی الماقات کے لیے آئے تو آیا صاحب کی الماقات کے لیے آئے تو آیا صاحب نے فرایا کہ مرزا صاحب کل تک آپ مبلخ اسلام یا مناظر اسلام سے نو فرایا کہ میں ہوتی۔ مرزا صاحب نے فرایا کہ میں نے شیل اب آپ کی اور میری نبعتی معلوم نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب نے فرایا کہ میں نے شیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس سے میری مرادیہ ہے کہ جس طرح مسیح مردوں کو مسیح مردوں کو مسیح مردوں کو

زندہ کیا کرتے تھے 'ای طرح میں ان مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہوں جو اسلام سے دور جا رہے ہیں 'اپی وعظ و نفیحت سے زندہ کرتا ہوں۔ آیا صاحب نے فرمایا 'کہ مجھے آپ کی اس آویل سے الحاد کی ہو آ رہی ہے۔ اور شاید سے فتنہ قیامت بن کے رہے۔ اس روز سے آیا صاحب نے مرزا صاہب سے لمنا جانا ترک کردیا۔

اس کے بعد میرا طالب علمی کا زمانہ شروع ہوا۔ ڈیل پاس کرنے کے بعد جب میں انٹرنس میں داخل ہوا' تو میرے رشتے کے بھائی محترم سید شاہ چراغ صاحب قادیانی بھی بٹالہ تشریف لائے اور میرے ساتھ انٹرنس میں داخل ہوئے۔ ان کی رہائش بھی ہمارے ہاں ہی تقی۔ دو چار دفعہ رخعتوں کے موقعہ پر ان کے ساتھ بھی وہاں جانے کا انفاق ہوا۔ اس کے بعد میری ابتدائی طازمت سپرنڈنڈنٹ ڈاک خانہ امر تسرڈویژن کے دفتر سے شروع ہوئی اور ملازمت کا کچھ عرصہ سپرنڈنڈنٹ کے دفتر میں ہی گزارا۔

### مرزاصاحب کی وفات

جس روز مرزا صاحب لاہور میں فوت ہوئ اس دن میں اتفاق ہے رخصت پر بڑالہ آیا ہوا تھا۔ اس روز صبح چھ بجے کے قریب آیا صاحب غریب خانہ پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتا آ ہوں گرتم کو گے کہ آیا سرا پہتر اگیا ہے۔ اس وقت آیا کی عمر ایک سو پانچ (۱۰۵) برس کی تھی۔ میں نے کما کہ آپ وہ بات ضرور بتاویں۔ فرمایا کہ مجھے رات ایسا معلوم ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد لاہور سے بخیریت قادیاں واپس نمیں جائے گا۔ میرے چرے پر کچھ مسکراہٹ کے آثار دکھے کر فرمانے گئے 'وی بات ہوئی نہ۔ میرے ایک اور بزرگ پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا 'کہ بید ایک ہوت ہوا ہے بندوں کو ایسے اسرار سے مطلع کر دیتا ایمی بچہ ہے۔ اسے کیا معلوم کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایسے اسرار سے مطلع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ابھی دن کے ساڑھے دس بجے تھے کہ بیخ عبد الرشید صاحب کو جو ہمارے پروی اور مرزا صاحب سے عقید ت رکھنے والے تھے لاہور سے آر آیا کہ مرزا صاحب کالاہور میں دن کے نو بجے انتقال ہوگیا ہے۔ ان کی نعش کو رات کی گاڑی بٹالہ لایا جا رہا کالاہور میں دن کے نو بجے انتقال ہوگیا ہے۔ ان کی نعش کو رات کی گاڑی بٹالہ لایا جا رہا ہے 'اسے قادیان لے جانے کے لیے انتظام کر چھوڑیں۔

۱۹۱۰ء میں محکمہ کی طرف سے مجھے قادیان کے سب پوسٹ ماسر کا محکم لما۔ میں نے ہرنٹنڈ ٹ سے گزارش کی کہ قادیان کی فضا میری طبیعت اور حالات کے موافق نہیں '
ہیرا وہاں کا تباد لہ منسوخ کیا جاوے۔ کیوں کہ پہلے تو امر تسر میں مبح کو استاذی معفرت عالی الحرین الشریفین مولانا مولوی نور احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے درس میں شائل ہوا کرتا تھا اور شام کو جب وہ طالب علموں کو حدیث و فقہ کی تعلیم دیا کرتے تھے 'اس میں بھی شائل ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا مولوی غلام محی الدین صاحب نے مبحد خیر الدین میں صبح کے وقت درس قرآن کے علاوہ حدیث و فقہ کی تعلیم بھی شروع کر دی تھی 'اور مولانا مولوی مجمد حسن صاحب اس درس گاہ میں نائب مدرس شروع کر دی تھی 'اور مولانا مولوی محمد حسن صاحب اس درس گاہ میں نائب مدرس شروع کر دی تھی 'اور مولانا مولوی محمد حسن صاحب اس درس گاہ میں نائب مدرس شروع کر دی تھی 'اور مولانا مولوی محمد شروع و ژنا ہوا۔ در تھا۔ محر تھم حاکم مرگ مفاجات سے کم نسیں ہوتا۔ مجمد در مبر ۱۹۱۰ء کو امر تسرچھو ژنا ہوا۔

امر تسرے فارغ ہو کر میں نے دو چار روز بٹالہ میں گزارے اور پھربال بچوں کو ہمراہ لیے قادیان پنچا۔ وہاں عبدالغنی شاہ صاحب سب پوسٹ ماشر تھے' ان کو فارغ کیا۔
ان دنور یہ مولوی نور الدین صاحب تھو ژی ہے گر کر صاحب فراش تھے۔ ان کو چو ٹوں کی وجہ ہے بہت تکلیف تھی۔ ڈاکٹر محمد حسین' ڈاکٹر یعقوب بیک' اور مرزا کمال الدین وغیرہ ان کی تیار داری کرتے تھے۔ ایک روز میں بھی فرصت نکال کر بیار پری کرنے کے لیے گیا' کہ بیار پری کا ثواب حاصل کر سکوں۔ تکر ڈاکٹر صاحبان نے مولوی صاحب کو اطلاع کرنے سے معذوری کا ظمار کیا۔ چنانچہ میں واپس لوٹ آیا۔

# مولوی نور الدین صاحب سے پہلی ملاقات

جناب مولوی صاحب کی حالت روز بروز بهتر ہونے گی۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے اپنے مریدین سے دریافت کیا کہ ہم نے عرصہ سے سب پوسٹ ماشرکو نہیں دیکھا 'کیا بات ہے۔ چو نکہ سید عبدالغنی شاہ سب پوسٹ ماشر ہر روز بلانانہ مولوی صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور وہ چو نکہ ان کے بال نیچے وہاں نہ تھے اس لیے روئی بھی

انہیں نظرے جایا کرتی تھی۔ مریدین نے عرض کیا کہ پہلا ہوسٹ ماسٹریماں سے تبدیل ہوگیا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا محض آیا ہے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے ایک فاص آدی میری طرف بھیجا، کہ حضرت صاحب آپ کو یاد کرتے ہیں۔ جھے چو نکہ سرکاری کام کی زیادتی تھی۔ میں نے کہلا بھیجا کہ اس دقت تو معذور ہوں۔ کل شام چھ بجے عاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔

### مولوی نور الدین صاحب کادر س

کمل صحت ہونے پر مولوی صاحب نے حسب دستور ذری قرآن عیم شروع کیا۔ میرے مهرمان دوست مجھے ہر روز مجبور کرتے کہ کمی روز مولوی کا دری سنوں۔ میں نے انہیں ہر چند ٹالا کہ میں بڑے بڑے علاء کا دری بن چکا ہوں اور دو سرے مجھے فرصت بھی کم ہے۔ گر ان کے زیادہ اصرار پر ایک روز میں ان کے ہمراہ دریں میں شامل ہوا۔ اس وقت مولوی صاحب حضرت ذکریا کا بیان فرما رہے تھے کہ جب حضرت ذکریا کا بیان فرما رہے تھے کہ جب حضرت ذکریا ہوں ' قوی کی کمزور ہو تھے ہیں '

ہڈیاں ست پڑگئی ہیں' سرکے بال بھی سفید ہو بچکے ہیں' تو اپنے رحم و کرم سے جھے فرزند عطا فرما۔ جو میرا اور یعقوب کی اولاد کاوارث ہو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ممکہ تم دن رات تبیع و تحلیل کرو' میں تم کو فرزند عطا کروں گا اور اس کا نام یجیٰ رکھنا اور اس نام کا پہلے کوئی پنجبر نہیں گزرا۔

چنانچہ مولوی صاحب نے یہ تمام قصہ بیان کر کے فرایا "کہ میری طرف دیکھو کہ جب میں جوان تھاتو مجھے اولاد نرینہ نصیب نہ ہوئی "گراب بڑھائے میں مرزا صاحب پر ایمان لاکر "شیع و تحلیل کی برکت ہے 'اللہ تعالی نے مجھے دو فرزند عطا فرائے۔ مولوی صاحب نے اسے مرزا صاحب کا معجزہ ثابت کیا۔ جس سے تمام حاضرین کے ایمان میں ایک تازگی محسوس ہونے گئی 'اور سب جھومنے گئے۔ میں نے اپنے ہمرائی سے کما "کہ قرآن حکیم میں صاف الفاظ ہیں کہ کانت امراتی عاقر (میری یوی بانجھ ہے) گرمولوی صاحب کی المیہ تو باثاء اللہ ابھی نو عربیں اگر اس کا بانجھ ہونا تم ثابت کردو تو میں آج ہی تمہارا ہم خیال ہونے کو تیار ہوں۔ گرابیا ثابت کون کرتا۔ اس کا جھے اتن فاکدہ ضرور ہوا کہ پھرانہوں نے درس میں جانے کے متعلق بھی گفتگو نہ کی اور جھے معلوم ہوگیا کہ مولوی صاحب کس قدر غلط بیانیوں سے کام لیتے ہیں 'اور کہ ان کو اپنے معقدین کی کم علمی اور خوش فنمی کا خوب اندازہ ہے۔

### قادیان میں پہلی نماز جمعہ

جعد کے روز جب میں مسلمانوں کی معجد میں نماز جعد کی اوائیگی کے لیے گیا۔ تو میری جرت کی انتانہ رہی کہ جعد معجد میں صرف پانچ نمازی ہیں اور قاضی عنایت اللہ صاحب جو اس معجد کے امام ہیں۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی (قادیانی) کے مطبوعہ خطب کے اشعار پڑھ رہ ہیں۔ نماز ختم ہونے پر ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے اور فرمایا ' بھائیوا جب تک دس نمازی نہ ہوں نماز جعہ جائز نہیں۔ ہیں دو تمین جعہ سے می صالت دکھ رہا تھا۔ بمتر ہے کہ آئندہ سے نماز جعہ ملتوی کردو۔ (یہ بڑے میاں موزا سلطان احمہ افرمال کے منٹی تھے) جو مرزا صاحب کی کہلی ہوی سے تھے۔ اور مرزا صاحب پر عقیدہ افرمال کے منٹی تھے) جو مرزا صاحب کی کہلی ہوی سے تھے۔ اور مرزا صاحب پر عقیدہ

نہ رکھتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد یہ مشہور کیا گیا کہ آخر وقت وہ مرزا پر ایمان لے آئے تھے۔ (واللہ علم)

میں نے بڑے میاں سے عرض کیا کہ ہم سے تو حقہ نوش بھتی اور شرابی ہی اچھے
ہیں کہ چند روز میں کی اپنے ہم خیال پیدا کر لیتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر محض دو دو چار
چار نمازیوں کو ساتھ نہیں لا سکتا کہ تعداد پوری ہو جائے۔ اس وقت قادیان میں سوائے
ڈاک خانہ کے کوئی دو سرا سرکاری محکمہ نہ تھا۔ نمازیوں کے لیے میری یہ عرض کویا ایک
سرکاری تھم یا ان کی حوصلہ افزائی کا سبب ہوا۔ کیوں کہ قادیان کے غریب سلمانوں پر
قادیانی بھائیوں سے مختلف تسم کے دباؤ ڈال کر انہیں قریب قریب بے حس کر دیا ہوا
تھا۔ الحمد اللہ کہ میری یہ آواز ضائع نہ گئی۔ اسکلے جمعہ چھ سات آدی میں ہمراہ لے میا۔
باتی مقتدی ہی چند ایک مسلمانوں کو ہمراہ لے آئے میں۔ نے قامنی عنایت اللہ امام مجد
کی اجازت سے وہاں جمعہ میں ختم نبوت اور دعویٰ مسیحیت پر تقریر کا سلسلہ شروع کر
دیا۔

تیسرے چوشے جعد میں مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ اہل مدیث بھائی جو علیحہ مبر گئی۔ اہل مدیث بھائی جو علیحہ مبد میں جعد پڑھا کرتے تھے وہ بھی سب ادھر آنا شروع ہو گئے۔ کیوں کہ میں فروی مسائل میں نہ پڑتا تھا۔ چند جمعوں کے بعد سے حالت ہو گئی کہ ہمیں مسجد کی توسیع کرنی پڑی۔ البتہ اس میں بھی قادیانی دوستوں نے بہت می رکاو ٹیس پیدا کیس ہمر الحمد اللہ کہ مسلمانوں کو اس میں کامیابی ہوئی۔

#### تاتاجان

مرزا غلام احمد صاحب کے خسر میر ناصر نواب عجیب بانداق انسان تھے۔ تمام قادیانی انہیں نانا جان کے لقب سے پکارتے تھے۔ ان دنوں انہوں نے دار الفعفاء کے لیے اپنی جماعت والوں سے چندہ کی ایمیل کر رکمی تھی اور باہرسے چندہ کافی تعداد میں آ رہا تھا۔ ڈاک کی تقسیم کے وقت آپ بنفس نفیس ڈاک خانہ کی کھڑکی پر تشریف لاتے ہے اور فرماتے کہ سائل حاضر ہے' مجھ ملے گا۔ چونکہ ڈاک خانہ کی ممائل حاضر ہے' مجھ ملے گا۔ چونکہ ڈاک خانہ کی ممائل حاضر ہے' مجھ ملے گا۔ چونکہ ڈاک خانہ کی ممائل حاضر ہے' کی صاجزادی بعنی مرزا صاحب کی بیوی کے نام تھی۔ جس کا کرایہ وہ خود اپنے دستخطوں سے دصول کیا کر تیں تھیں۔ اس لیے میں بھی اکثریہ کمہ دیا کر تا تھا کہ آپ تو ڈاک خانہ کے مالک ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شعر بطور نصیحت مجھے لکھوایا' جو میں نے ان سے پہلے کسی سے ناتھا اور نہ ان کے بعد۔ جس سے اس جماعت کی ذہنیت پورے طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ وہ شعریہ ہے۔

خوک باش و خرس باش باسگ مردار باش برچه خوای باش لیکن اندر کے زر دار باش

یعنی سور بن یا ر بن اور کتے کی طرح مرجھ بن 'جو کچھ دل چاہے بن لیکن تھو ڑا سا زردار ضرور ہو۔ ایک دن میں نے بھی ان سے نُداق بی میں کما 'کہ نا بان آپ کو ضیفوں کا فکر کیوں دامن گیر ہے۔ چندہ کافی آ رہا ہے بجائے دارالفعفاء کے آپ ناصر آباد یا ناصر آبنج کی بنیاد رکھیں۔ اور یہ میری بھی ایک پیشن گوئی ہے کہ آپ اس قطعہ کا نام ان دونوں ناموں میں سے ایک رکھیں گے اور آپ بی اس کے واحد مالک ہوں گے۔ چنانچہ بعد میں ایسا بی ہوا۔

## ماسر محمد يوسف صاحب ايديش "نور"

ماسر صاحب (جمال کمیں بھی وہ ہول اللہ انہیں خوش رکھے۔) بڑے خوش اظاق ' شجیدہ مزاج اور صاف کو آدی ہے۔ میری زیادہ تر نشست و برظامت ان کے ساتھ ی تھی۔ میج و شام اکثر سرکو اکشے ہو جایا کرتے ہے۔ نانا جان اکثر انہیں کہتے کہ یوسف تمہیں سرکے لیے کوئی اور دوست نہیں لمان 'جس کا جواب وہ اکثر میں دیتے کہ آپ کو یہ براکیوں محموس ہو باہے۔ آخر سب پوسٹ ماسر ہیں کون ساعیب ہے کہ آپ مجھے اس سے ملئے سے منع کرتے ہیں۔ بسرطال وہ کی نہ کی طریقے سے انہیں فاموش کر دیتے۔ ماسر صاحب کی پہلی ہوی مولوی نور الدین صاحب کی پروردہ لاکی تھی۔ میری المیہ اور ماسر صاحب کی بیوی میں بھی آپس میں فاصی انسیت تھی۔ جب مرحومہ کا آخری وقت قریب تھا تو مرزا صاحب کی ہوی تشریف لا کمیں اور بچھ اس انداز سے

مرحومہ کو کما کہ کیوں گھرا رہی ہو'تم ابھی نہیں مرتی۔ میری المیہ اور مرحومہ دونوں کو یہ بات خاص طور پر بری محسوس ہوئی۔ چنانچہ چند ہی منٹ کے بعد وہ اس دار فائی سے رخصت ہو گئیں۔ میری المیہ اس کے بچوں آصف' موٹی اور آمنہ کو گھرلے آئی کہ ان کادل بچوں میں بملا رہے اور وہ والدہ کی مفارقت کو محسوس نہ کریں۔

# مولوی نور الدین صاحب کا زنانه در س

مولوی صاحب مستورات کو بھی درس دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لیٹ جاتے اور مستورات ان کی ٹائلیں دباتیں اور ساتھ ہی خاد ندوں کی شکایات شروع کر دیتیں۔ اس پر مولوی صاحب ان کے خاوندوں کو بلوا کر اکثر تو اپنے موعظ و پند ہے سمجھاتے کہ ر سول الله ما تیجیر نے فرمایا مک عور تن تمهاری امانتیں میں ان کا خیال رکھو اور مجمی تجعار ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیتے۔ چنانچہ ایک دن ماٹر صاحب کی بھی باری آئی۔انہیں بلوا کر فرمایا <sup>ہ</sup>کہ دیکھو میں نے تہیں اپنی لڑی دی ہے ممرتم اس کی قدر نہیں كرتے اور اے طرح طرح كى تكليفيں ديتے ہو۔ كر ماسرماحب نے اپني صاف كوئي ے کام لیا اور کما کہ حفرت آپ میال ہوی کے معاطات میں دخل نہ دیا کریں۔ عورتیں اکثر غلط بیانی ہے کام لے کر ہم کو آپ ہے برا بنواتی ہیں۔ اس ہے ہارے تعلقات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ میری بیوی کو اپنی لڑ کی ہی سمجھتے ہیں' تو آپ فرہا دیں کہ جتنا جیز آپ نے اپنی لڑکی کو دیا تھا کیا اے بھی ای قدر ہی دیا ہے۔ مرزا صاحب کو تو ہم نے مسم موعود تشلیم کیا، محر خلافت تو ہماری قائم کردہ ہے۔ خدا کی طرف سے نمیں چنانچہ اس کے بعد مولوی صاحب نے ان کے کس معالمہ میں وخل نہ دیا۔ اور اس کے بعد ان میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بہت اچھے ہو گئے۔

### اخبارات

قادیان میں اخبارات تو کثرت سے نگلتے تھے۔ ان کا عشر عشیر بھی تمام ضلع گورداسپور سے نہ نکلتا تھا' اور میں اخبارات ادر رسالے مرزائیوں کی تبلیغ کا کام کر دیتے۔ وہ لوگ جن کو پہلے دین کا پچھ علم نہیں ہو یا وہ ان کو پڑھ کرا کٹراس جماعت میں شال ہو جاتے۔ میرے ایک مرمان شخ لیقوب علی جو کسی زمانہ میں امر تسرمیں وکیل اخبار میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے قادیان جاکرا خبار جاری کیااور کمی ان کاسب سے پہلااور معتبرا خبار تھا۔ اس کے مفحہ اول پریہ شعر تحریر ہو یا تھا۔

بیادر بزم رندان تابه بنی عالے دیگر بشتے دیگر و الجیس دیگر آدے دیگر

بجائے بہشت کے بہشتی مقبرہ تو قادیان میں میں نے بھی دیکھا' باتی الجیس د آدم ہے شخ صاحب بہتر جانبے ہوں گے یا شاید قار ئین اس کا بچھ اندازہ کر سکیں۔ بسرکیف نور الدین صاحب خلیفہ اول ابو بکر ٹانی' مرزا بشیر الدین محمود فضل عمر خلیفہ ٹانی۔ اب دیکھیں خلیفہ سوئم اور چہارم کون ہو تا ہے اور جنگ جمل کب شروع ہوتی ہے۔

#### حرمت رمضان شریف اور قادیان

مرزا صاحب کا تول ہے کہ درخت اپنے کھل سے بچانا جاتا ہے۔ قادیان خاندان نبوت کا بیہ طال کھا' کہ نانا جان تو بھٹہ رمضان شریف میں سافر بن جاتے اور چندہ وصول کرنے کے لیے باہر پلے جاتے۔ مرزا صاحب اور ان کی محترمہ دالدہ اتفاق سے ای ممینہ میں بیار ہو جاتے' بھی آشوب چٹم کی شکایت ہو جاتی' بھی درد سر ہو جاتا اور بی ممینہ میں بیار ہو جاتے' بھی آشوب چٹم کی شکایت ہو جاتی' بھی درد سر ہو جاتا اور بھی کی دن دو چار چھینکیں آ جاتیں تو مولوی محمد عارف صاحب امام مجد اتصلی کو آرام ہو جاتا کہ دونوں وقت مرغن غذا میسر ہو جاتی۔ ادھردھرت رام برف والادعا کی دیتا۔ کہ نبوت خانہ میں اس کی برف کی خوب مانگ رہتی اور بیہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیو نکہ خود مرزا صاحب بھی روزہ میں کا سافری میں رمضان شریف کا احترام تک بھی کیونکہ خود مرزا صاحب بھی روزہ میں کا سافری میں رمضان شریف کا احترام تک بھی نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ امر تسرمیں رمضان مبارک کے مینے میں تقریر فرماتے ہوئے پائی کا گلاس چڑھا جانا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جب خود جناب مرزا صاحب کا بیہ طال تھا تو الل

### مولانا محر على صاحب ايم - اے

مولانا محمد علی صاحب جو مجمی ریاضی کے پروفیسر تھے ' قادیان میں آ کر اور مولوی نور الدین صاحب کے درس میں باقاعدہ شامل ہوتے رہنے کے باعث اب مولانا کالقب حاصل کر چکے تھے۔ پہلے تو ربویو آف ربلیمز (Review of Religions) کے ایڈیٹر رہے۔ پھر قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ شروع کیا۔ ان دنوں وہ مولوی نور الدین صاحب کے دریں کے نوٹس اور چند انگریزوں اور مسلمانوں کے جو قرآن کریم کے انگریزی میں ترجمے کیے تھے' ان کی مختلف قتم کی ڈیشنریوں کی مرد ہے ایک علیحدہ کو تھی میں جو سکول کے پاس تھی ترجمہ میں معروف تھے۔ مولوی صاحب نے اپنے ترجمه میں معجزات انبیاء کا جا بجا انکار کیا ہے ' حالا نکد خود مرزا صاحب بھی تمام انبیاء کے معجزات کے قائل تھے اور ان کے اس نتم کے اشعار بھی موجود ہیں کہ معجزات انبیاء کا جو انکار کرے وہ اشقیاء سے ہے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے حضرت ابوب علیہ السلام کے متعلق لکھا کہ ار کیص ہر جبلک گھوڑے کو ایڑی لگانا ہے' یعنی خدانے مفرت ابوب کو تھم دیا کہ اپنے گھو ڑے کو ایڑی لگاؤ۔ آگے چل کربانی ملے گا۔ جالا نکہ حضرت ابوب جب اپنے امتحان میں عابت قدم رہے تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ ار کہض برحلك لين اين ايريال زمن ير مارويهال ع باني نظر كاجو معندا موكداوريين اور عسل کے کام آوے گا۔ چنانچہ مولوی صاحب نے یہاں بھی اپنا رنگ نہ چھوڑا۔ حضرت موی فن انجینری میں اہر تھے۔ انہیں ای علم سے معلوم ہوگیا کہ اس جگہ دریا میں پانی کم ہے۔ وہاں ہے اپنے ہمرائیوں کو لے کر دریا عبور کر گئے۔ مگر فرعون کو جو نکہ اس کاعلم نہ تھا۔ اس نے اپنے اور اپنے لشکر کو گمرے پانی میں ڈال دیا اور غرق ہو گیا۔ به میں تفاوت راہ از کجاست تا بجما

مولوی مجمد علی صاحب تو ترجمہ میں معروف رہے اور مرزا محمود احمد جو پجمد عرصہ معرو غیرہ میں گزار آئے تھے۔ جو یہ کو خطبہ دیا کرتے اور چو نکہ وہ ریویو ریلیم نے ایڈینر بھی رہ چکے تھے اس لیے انہیں تقریر و تحریر میں خاصی دسترس حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے برعکس مولوی صاحب ایک قتم کے گوشہ نشین ہی ہو چکے تھے۔ مولانا کا خیال تھا کہ مولوی نور الدین صاحب کے بعد وہ خلافت کی گدی پر متمکن ہوں گے 'کیونکہ ایک خاصی پارٹی ان کی بشت پر تھی۔ گران کی گوشہ نشینی قرآن کا ترجمہ اور دفتر محاسب کی نیجری ان کے کمی کام نہ آئی اور مرزا محمود احمد صاحب اپنے زور تقریر و تحریر نیز نانا جان کی فراست و سیاست کے باعث اپنا کام نکال لے گئے۔ اس کا مفصل ذکر بعد میں آئے گا۔

#### قادیان سے میرا تبادلہ

چونکہ قادیان میں عارمنی طور پر لگا ہوا تھا۔ اس کیے چھ سات ماہ کے بعد میرا تبادلہ پھرامر تسرہو کمیا۔

### بعثت ثاني

چونکہ قادیان میں میرے کام سے افر بھی خوش تھے اور قادیان کے اکثر اصحاب سے میرے تعلقات بھی ایجھے تھے۔ اس لیے ۱۹۱۱ء میں جب قادیان کی جگہ خالی ہوئی تو بھیے مستقل طور پر وہاں جانے کا حکم ہوا ' یعنی سات سال کے انقال کے بعد قادیان میں بھر بعثت خانی ہوئی۔ مولوی نور الدین صاحب وفات پا بھیے تھے۔ اور مرزا محود تخت ظافت پر مشمکن تھے۔ ان کے ظافت عاصل کرنے کا قصہ بھی لطف سے خالی نہیں۔ نانا جان جو پر انے ساستدان اور دور اندیش آدی تھے۔ انہوں نے مولوی احسن صاحب امروہوی کو ان کے لڑکے مجمد یعقوب کی شادی پر کافی روبیہ بطور قرض دے کر اپنا مروبوی کو ان کے لڑکے مجمد یعقوب کی شادی پر کافی روبیہ بطور قرض دے کر اپنا مربون احسان کر رکھا تھا۔ کہ بہ وقت ضرورت کام آئے گا۔ کیونکہ مرزا صاحب کا امہام تھا کہ '' آسان سے میرا نزول دو فرشتوں کے کند عوں پر ہوا ہے۔ جن میں ایک مولوی نور الدین اور دو سرا مولوی مجمد احسن امروہوی ہے '' اور یہ تھا بھی درست کیونکہ مرزا صاحب کا نزول ان دونوں مولویوں کا مربون منت ہے۔ ورنہ نبوت تو کجا وہ ایک معمولی عالم کی حیثیت بھی نہ رکھتے تھے۔ فیرا مولوی نور الدین صاحب کے انقال کے بعد جب ظافت کا جھڑا شروع ہوا۔ تو لاہوری پارٹی مولوی محمد علی صاحب کے انقال کے بعد جب ظافت کا جھڑا شروع ہوا۔ تو لاہوری پارٹی مولوی محمد علی صاحب کے انقال کے بعد جب ظافت کا جھڑا شروع ہوا۔ تو لاہوری پارٹی مولوی محمد علی صاحب کے حق

میں تھی' اور جو لوگ میاں محمود احمر کے خطبات وغیرہ من چکے تھے وہ میاں صاحب کے حق میں تھے۔ حق میں تھے۔

اس وقت نانا جان نے مولوی محمد احسن صاحب کو اپنا احسان جایا اور مدد کی در خواست کی۔ مولانا محمد احسن صاحب نے غنیمت سمجھا کہ اس صورت میں قرض کی بلا تو سرے فلے گی۔ چنانچہ وہ ایک سزرنگ کا کپڑا لے کر جلسہ عام میں تشریف لے آئے اور فرمایا ہمکہ بھائیو! ہم کو مبارک ہو رات کو حضرت مرزا صاحب نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ یہ سبز دستار میاں محمود احمد کے سرباندھ دو۔ وہ عی ہمارا جانشین ہوگا۔ اب کون تھا جو اس فرشتے کی بات کا انکار کرتا۔ مولوی محمد علی صاحب اور ان کے رفقاء کے پاؤں سلے سے زمین نکل گئی محمد کیا ہوگیا گر

اے زر تو خدا نمیں ولے بخدا ستار العیوب و قاضی الجاجاتی

تانا جان کی دی ہوئی رقم کام کر گئی۔ اب مولوی محمہ علی صاحب کو اس کے سوا چارہ بی کیا تھا کہ اپنے رفقاء کو ساتھ لے کر قادیان ہے رخصت ہوئے۔ چانچہ وہ دفتر کاسب کے کچھ کانذات اور کچھ روپیہ لے کرلاہور بنچے اور امیرالمومنین کالقب عاصل کرکے لاہور کو اپنا وار انخلافہ بتایا اور وہاں ہے اخبار پیغام صلح جاری کرکے اپنا علیحہ سلملہ شروع کر دیا۔ مرزا صاحب کی نبوت کا افکار کرکے انہیں مجدد ثابت کرنے کی کوشش میں معروف ہیں۔ نانا جان کی سیاست ہے مرزا محمود احجہ صاحب کے لیے قادیان کا میدان صاف ہوگیا اب دونوں پارٹیوں میں جنگ زرگری جاری ہے۔ اس دفعہ میرے قادیان آنے پر یساں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ مولوی نور الدین کی وفات کے بعد مرزا محمود احمد بز ہولی نس کا خطاب عاصل کر کے تخت خلافت پر جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ مرزا محمود احمد بز ہولی نس کا خطاب عاصل کر کے تخت خلافت پر جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ گھرے باہر نگلنا موقوف ہو چکا تھا۔ کی غیر آ دی کو بغیرا جازت ملناد شوار تھا۔ اور پوری شان خلافت سے قادیان میں حکومت کر رہے تھے۔ میرے جانے پر انہوں نے میرے شان خلافت سے قادیان میں حکومت کر رہے تھے۔ میرے جانے پر انہوں نے میرے برائے رفیق ماشر محمد ہوسف کو بھیج کر جھے بلوایا۔ ہم دونوں دہاں پنچ۔ مرزا محمود صاحب برائن کی دو مری مزل پر تشریف فرما تھے۔

علیک سلیک کے بعد آپ نے فرمایا ،کہ میں نے سا ہے کہ آپ پہلے بھی یمال رہ

ع بي - بي اس تبال عارفاند ير جران تما كونكد مرزا صاحب صاجزادى كي مالت میں کی مرتبہ ڈاک خانہ تشریف لائے اور کی کئی منٹ تک میرے پاس بیٹھے تھے 'مگراب آپ کی کچھ عجب بی شان تھی۔ پہلی بی بات جو آپ نے مجھ سے دریافت کی یہ تھی کہ ' کیا قادیان میں بجائے ایک دفعہ کے ڈاک دو دفعہ نہیں آ کتی؟ میں نے جواب دیا کہ ڈاک کا مھیکیدار اب ای (۸۰) روپے لیتا ہے۔امید نمیں کہ محکمہ اور خرچ برداشت کر سے - دوسری بات یہ دریافت کی کہ کیا یمال تار گھر نمیں بن سکتا؟ میں نے کماکہ آپ كى تمام مين مي بشكل وس باره تاريس آتى بين- مر آپ محكے كو لكھ ديس شايد وه دو نوں باتوں کا انتظام کر دے۔ ان دو باتوں کے علاوہ آپ نے تیسری بات کوئی نہیں ک ۔ چنانچہ میں اور ماسرمحمہ یوسف صاحب واپس آئے۔ راستہ میں نے ماسرصاحب ہے کما' که آپ مولوی نور الدین صاحب اور مرزا محود صاحب کی ملا قاتوں کا اندازه کریں کہ کتنا فرق ہے۔ انہوں نے جتنی باتیں کی تھیں سب میرے فائدہ کی تھیں اور مرزا صاحب نے سوائے اپنے مطلب کی بات کے کوئی اور بات می نہیں کہ۔ مرزا صاحب ایک باد شاہ کی می زندگی بسر کر رہے تھے۔ صرف بعد دو پسر مجد میں درس دینے آتے اس میں قصبہ کی جماعت کے آدی مدرسہ دینیات اور بائی سکول کے طلباء شامل ہوتے۔ سکول کے طلباء اکثر ایک ہندو ہے مٹھائی وغیرہ خرید اکرتے تھے اور کنی ایک کا ادهار بھی چتا تھا۔ چنانچہ ایک روز ایک طوائی نے اپنے ادهار کا تقاضا کیا' طالب علم بھی تختی سے پیش آیا۔ جانبین کے حمایتی اسٹھے ہو گئے۔ آپس میں لڑائی ہوئی۔ جس سے دونوں طرف سے چند آدمی زخمی ہوئے۔ اعلاع میاں صاحب تک بینی۔ میاں صاحب نے فور انتھم جاری فرما دیا کہ کوئی مرزائی کئی غیر مرزائی سے سودا نہ خریدے اور اگر کوئی سودا خرید تا :وا پایا گیا تو اسے بانچ روبیہ جرماند کیا جادے گا۔ اب چونکہ ان کی جماعت کی اتنی دو کانیں نہ تھیں کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکتیں اور ادھر میاں صاحب کے نادر شای تھم ہے سر آبی کی جرات نہ تھی۔ لنذا وہ چوری چھپے اپنے غیر مرزائی دوستوں کے ذریعے سے اشیاء منگوا کر ضرورت یوری کرتے۔ میرے اکثر دوست میرے پاس آتے اور میں انہیں بازار سے اشیاء منگوا دیتا۔

## د فتر محاسب میں چھٹی رسان کو زد و کوب

جعد کے روز قادیان کے دفاتر اور خصوصاً دفتر محاسب دو بجے کک بند رہتا تھا۔ دفتر والوں نے اپنے طور پر چھٹی رسان سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ 'وہ دفتر کے منی آرڈر وہاں چھوڑ آ آاور ڈھائی بجے جا کرواپس لے آ تا۔ اکثراو قات دفتر کا کلرک دیرے آ تا تو چھٹی رسان کی واپسی میں تاخیر ہو جاتی جس کی وجہ سے ہمیں بھی دنت ہوتی۔ چنانچہ میں نے دو تین دفعہ جمعی رسان کو تنبیہ کی کہ وقت پر واپسی دیا کرے۔ ایک جمعہ کو وہ تقریباً موا تین بجے رو تا ہوا دفتر میں آیا'اور بتایا کہ کلرک دفتر محاسب منی آرڈروں کی واپسی میں دیر کرنا ہے۔ آج میں نے اسے جلد واپس کرنے کو کما'جس پر اس نے جھے دفتریں سب شاف کے روبرو مارا۔ میں نے اس سے بوجھاکہ اس دفتر کا کوئی آدی تماری شاوت دے سکتا ہے۔ اس نے کہا مجھے امید نمیں کہ اس کارک کے خلاف کوئی تحی شاوت بھی دے۔ میں نے اس سے تحریری بیان لے کر ناظم دفتر محاسب کو بھیج دیا۔ چو نکمہ محکمانہ کار روائی تو بغیر شیادت کے نضول تھی' میں نے بیر سوچا کہ ان کی دیانت و تقوی کا ی امتحان ہو جائے گا۔ ڈاکٹررشید الدین مرزا محمود صاحب کے خسران دنوں دفتر کے انچارج تھے۔ بیان کے ساتھ میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ جب آپ اس معالمہ کی تحقیقات کریں تو چٹھی ر سان کو اور مجھے بھی بلوا ئیں۔ میری دوبارہ یاد دہانی پر مجھے جواب لما کہ میں خود تفتیش کر کے جواب دوں گا اور تم یہ بتلاؤ کہ تم اس مقدمے میں کس حیثیت سے پیش ہو کتے ہو' نہ ہی تم موقعہ کے گواہ ہو اور نہ کوئی قانون دان کہ چھٹی رسان کی د کالت کر سکو۔ اندا تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس تحریر کے لہے ہے میری جیرت کی کوئی انتمانہ رہی کہ سرکاری عدالتوں میں بھی اتنی مختی ہے کام نمیں لیا جا آ'کہ سوائے گواہوں اور وکیلوں کے کوئی کمرہ عدالت میں نہ جائے'مگریہ قادیانی عدالت تقی۔ میں نے اس کا جواب " خاموثی" ہے دیا اور غریب چٹمی رساں کابھی بچھے نہ بنا۔

## قاديان ميں انجمن حمايت الاسلام

اس دفعه بھی معجد میں جعہ میں بی پڑھایا کر آاور مسجد میں بھی اب خاصی رونق ہو جاتی تھی۔ سلمانوں میں بیداری کے کھ آثار پیدا ہو چکے تھے، ہم نے وہاں اجمن حمايت الاسلام كى بنياد والى قاضى عنايت الله صاحب مدر مقرر موت مرالدين سير ٹرى علىٰ مذالقياس خزانجي وغيره- عيدالاضحٰ كاموقعہ قريب تھا' خيال ہوا كه اس موقعہ پر چندہ اکٹھاکر کے اپنے علاء کو بلوا کر جلسہ کیا جائے کہ وہ ہمیں ہارے میچ عقائد ے آگاہ کریں۔ عید کے روز نصف شب سے بارش شروع ہوئی اور متواز مج تک ہوتی ری ' ہاری مبجد چموٹی تھی جس میں عید کی نماز کی مخبائش مشکل تھی۔ مرزا محمود صاحب نے بارش کی وجہ سے بجائے اس ماری عیدگاہ کے جس پر انہوں نے جابرانہ قبضه کر رکھاتھا' عیدمبجد التھی میں پڑھائی۔ ان کاعید کی نماز پڑھناتھا کہ زور کی آندھی آئی 'بادل چمت مے ' موسم نمایت خوشکوار ہوگیا۔ الذا ہم نے ای عیدگاہ میں نماز پڑ می۔ بیرونجات ہے اس قدر نمازی اکٹھے ہوئے کہ مسلمانوں کا اتنا بجوم قادیان میں اس سے پہلے مجمی نہ ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے عید کی نماز پڑھائی اور انجن کے مقاصد بیان کرکے چندہ کی اپیل کی۔ قریباً ایک سو روپیہ تو وہاں انٹھا ہو گیا' چند روز کی کوشش ہے تقریا جار صد روپیہ جمع ہوگیا۔ حس الفاق سے كور داسيور ميں ايك جلسه معقد موربا تھا'جس میں علاوہ علائے کرام کے اور بزرگان دین بھی شمولیت کر رہے تھے۔ مجھے احباب نے مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ دہاں چلوں اور وہیں قادیان کے جلسہ کے متعلق بھی ان لوگوں ہے مشورہ کر کے ان کو دعوت دی جائے۔ میں نے محکمہ سے پانچ روز کی رخصت لی اور ووستوں کے ساتھ مور داسپور پنجا' وہاں پنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ ميرے محن و كرم فرما حاجي حرمين الشريفين جناب بير جماعت على شاه صاحب على يورى بھی تشریف فرما ہیں۔ جب میں امر تسرمیں دسویں جماعت میں تعلیم پایا تھا، میرے بزرگ اور رشتہ دار مولانا سید احمد علی صاحب مسلم ہائی سکول میں شعبہ دینیات کے مدرس اعلی تھے۔ ان کے تعلقات حضرت موصوف سے بہت ممرے تھے' ان کی وجہ سے حفرت صاحب مجھ سے خاص انس رکھتے تھے۔ بلکہ جب مجھی کمیں دعوت پر تشریف لے

جاتے تو اینے ظیفہ خیرشاہ صاحب کو بھیج کر مجھے بلوا لیا کرتے تھے۔ غرضیکہ ان کی مور داسپور میں تشریف آوری کا من کر مجھے یک مونہ اطمینان ہو گیا۔ نماز عصر کا وقت تھا' آپ مجد مجاماں میں تشریف فرما تھے' میں اور میرے ساتھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مجھے عرصہ کے بعد دیکھ کربہت خوش ہوئے اور یوچھاکہ آج کل کہاں ہو' میں نے عرض کیا کہ قادیان میں مسکرا کر فرمایا ، کمیں مرزائی تو نہیں ہو گئے ، میں نے عرض کی ' ابھی سوج رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میسیٰ " آسان ہے ابھی اتریں کے اور وہاں عینی موجود ہے ' نقذ کو چھوٹر ادھار کون لے۔ خیریں نے ان ہے عرض عال کی' آپ نے اپنی عاضری کی تو معذرت فرمائی'اور ای وقت اپنے چند خلفاء کو تحریر بنجیں اور جلسہ کی کامیالی کے لیے دعا فرمائی۔ وہاں سے ہم حضرت مولانا سراج الحق صاحب کی قیام گاہ یر گئے ' حضرت سراج الحق صاحب سے بھی میرے نیازمندانہ تعلقات تھے۔ جب آپ کے والد صاحب بٹالہ میں تحصیلدار تھے تو آپ کے چھونے بھائی اور میں ہم جماعت تھے اور ہم دونوں اکثران کے حلقہ ذکر میں حاضر ہوتے تھے۔اس لیے وہ مجھے بھی اپنے بھائی جیسا می سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی مولوی عام علی صاحب ممثالوی اور ایک مولوی صاحب جو وہاں موجود سے انسی تاکید فرمائی اور مولوی نواب دین صاحب کو کملوا بھیجا کہ قادیان سے اطلاع آنے پر وہ شامل جلسہ ہوں۔ مور داسپور سے فارغ ہو کر میں امر تسر پنچا اور اپنے محن و مربی استاذی عاجی الحرمین الشرفين جناب مولانا مولوي نور احمد صاحب نور الله مرقده كي خدمت ميں عاضر ہوا۔ حضرت مولانا قادیان میں جلسہ کا من کر بہت خوش ہوئے ادر فرمایا' اللہ تعالی یہ نیک کام تم سے لینا چاہتے ہیں۔ میں نے پچھ رقم بطور کرایہ پیش کی ' آپ نے فرمایا: عزیز تهیں معلوم ہے کہ میں خود صاحب زکو ، ہوں میں صرف اس نیت سے وہاں جاتا چاہتا ہوں کہ شاید میری وعظ و نصیحت ہے کوئی راہ راست پر آ جائے تو میری بخشش کا باعث ہو۔ پھر آپ نے فرمایا 'کہ اب مولوی ثناء اللہ صاحب کے پاس جاؤ' میرا سلام عرض کرو اور کمناکہ وہ اس موقعہ پر ضرور قادیان پہنچیں'کیونکہ انہیں مرزا صاحب کی تصانیف پر ممل عبور ہے۔ مولوی صاحب میرے بھی مربان تھ 'میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا'

حضرت مولانا کا پیغام بھی دیا۔ مولوی صاحب فرمانے گئے کہ میں تو عرصہ ہے اس بات کا خواہاں ہوں کہ قادیان جاکر تقریر کروں۔ عرصہ ہوا' بٹالہ سے ایک پولیس کا بیائی ساتھ لے کر وہاں گیا تھا کہ مرزا صاحب سے بچھ بات چیت کروں' محر ججھے مرزا صاحب نے روبرو گفتگو کا موقعہ نہ دیا اور صرف دوایک باتیں تحریری دریافت کرنے کی اجازت دی اور میں وہاں سے بے نیل و مرام واپس لونا۔ چو نکہ میں نے مرزا صاحب سے مبابلہ بھی کیا تھا جس کی وجہ سے اب تک مرزا ئیوں سے میری چھیڑ چھاڑ ہے۔ ججھے خطرہ ہے کہ وہ جھے بر تملہ نہ کریں یا کھانے میں کی قتم کا زہر نہ لادیں۔

میں نے ان کی تسلی کی کہ اس بات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آپ کے لیے کھانا میں اپنے گھرہے پکواؤں کا بلکہ خود آپ کے ساتھ کھایا بھی کروں گا۔ امرتسرے فارغ ہو کر ام کلے دن میں لاہو رحمیا' میرے بزرگ سید احمد علی شاہ صاحب جن کا ذکر میں نے سلے بھی کیا ہے۔ ان دنوں لاہور اسلامیہ کالج کے عربی کے پروفیسراور بادشای معجد کے خطیب بھی تھے' ان سے سارا معالمہ بیان کیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ فرمایا کہ اس بہانہ سے مجھے بیشتی مقبرہ دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا اور بچوں کو بھی دیکھ آؤل گا۔ وہاں سے فارغ ہو کر میں اپنے مربان پیر بخش صاحب ہوسٹل پششر سے ملنے چلا گیا' آپ اس وقت اپنے ماہوار رسالہ جو قادیان بی کے متعلق ہو تا تھا، تحریر کرنے میں معروف تھے' مل کربہت خوش ہوئے اور قادیان آنے کا وعدہ کیا اور جھے اپنا ایک رسالہ بھی دیا جس میں مرزا صاحب کے نکاح آسانی کا سارا بول کھولا ہوا تھا۔ اس میں مرزا صاحب کے تمام دعاوی جو محمدی بیگم کے رشتہ داروں کو تحریر کیے تھے کہ اگر محمدی بیگم کامجھ ہے نکاح کر دو کے تو تم پر بیہ برکات نازل ہوں گی۔ اور اگر انکار کرو کے تو عذاب اللی میں مر فآر ہو گے اور اپنے فرزند سلطان احمہ (جو پہلی بیوی سے تھے) اس کے نام خطوط تھے ك اگر محرى بيكم كے رشته دار محرى بيكم كا مجھ سے نكاح نه كريں تو تم ابني بيوى كو (جو محری بیم کی قریبی رشته دار تھی) طلاق دے دو' ورنہ تمہیں عاق کر دیا جائے گااور بھی بت سے ایسے راز ہائے ورون پر دہ کا انکشاف کیا ہوا تھا۔ بسرکیف وہاں سے فارغ ہو کر می اور محتری مولانا احمد علی صاحب بعد دو پسر قاضی صبیب الله صاحب خوش نویس صاحب کے ہاں پہنیے۔ نمایت خوش نداق آدی تھے۔ وہاں ان کے ہاں ہی جلسہ کی آریخ

مقرر کر کے اشتہارات کی لکھائی چھپوائی اور جہاں جہاں اشتہارات ارسال کرنے تھے ب انظامات ممل کر کے ہم واپس گھر آئے۔ دو سرے روز ہم مولانا ظفر علی خان صاحب کے ہاں پنیج 'اندر اطلاع کی من ۔ ملازم نے ہم کو کری پر بھادیا ' چند من بعد مولانا تشریف لائے۔ ان دنوں مولانا کی عجب شان تھی' نیلے رنگ کی سرج کا سوٹ زیب تن تھا۔ کالر' ٹائی' ڈائن کا بوٹ' بل دار مو نچیں' جھے تعجب ہوا کیونکہ میرے ذ بن میں مولانا کے متعلق مولوبوں کا سانقشہ تھا کہ وہ جبہ و دستار ہے آراستہ ہوں مے۔ بسرطال مولانا حفرت مولوی احمد علی صاحب سے نمایت خوش عقیدتی سے پیش آئے۔ مولوی صاحب نے تمام حال بیان کیا کہ اسے اپنے اخبار میں شائع کر دیں۔ مولانا نے فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی عذر نہیں مگر میرا اخبار زمیندار چند دنوں ہے بند ہے۔اس کی جگہ میں ستار ہ صبح نکال رہا ہوں اور وہ بھی سینسر ہو تا ہے۔ محکمہ سینسر میں چند مرزائی بھی ہیں۔ میں مضمون دے دوں گا اگر تھی نے کاٹ نہ دیا۔ بسرحال میں وہاں ہے واپس قادیان آیا۔ چند روز کے بعد مولانا کامضمون جلسہ کے متعلق اخبار ستار ہ صبح میں شائع ہوممیا' جس کا جواب ا خبار ''الفضل '' قادیان میں بدیں مضمون شائع ہوا۔ ''کہ ہم کو اخبار ستارہ صبح میں قادیان میں جلسہ ہونے اوریہاں علائے کرام کے تشریف لانے کا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہم تبلیغ کے لیے اپنے آدی دور دراز کے ملکوں میں جیجتے ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قشمتی ہوگی کہ علائے کرام یماں آئیں اور ہم ان سے تبادلہ خیالات کریں مر ہم نے قادیان کی مل مل اور کوچہ کوچہ میمان مارا ہے کہ وہ ستیاں ہمیں نظر آئیں جو قادیان میں جلسہ کرا رہی ہیں 'مگر شاید وہ ابھی عالم بالا میں پرورش پا رىي ہيں۔

یہ مضمون ہمارے لوگوں کی نظرے گزراگر ہم خاموش تھے۔ یہاں تک ہمارے اشتہارات جگہ جگہ بہنچ گئے اور قادیان کے بازاروں میں چپاں کر دیئے گئے۔ اشتہارات دکھ کر مرزائی صاحبان کے او سان خطا ہو گئے۔ خصوصاً جب انہوں نے مولانا شہرارات میں مولانا مولوی مجمہ حسین شاء اللہ صاحب مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوئی اور ستارہ ہند مولانا مولوی مجمہ حسین صاحب بٹالوی کے اسائے گرامی دیکھے۔ اب انہیں فکر لاحق ہوئی کہ کسی طرح سے یہ صاحب بٹالوی کے اسائے گرامی دیکھے۔ اب انہیں فکر لاحق ہوئی کہ کسی طرح سے یہ جا کہ بند کرا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مجلس شورئی بلوائی جس میں سے طے ہوا کہ چند

معزز مرزائی ڈپٹی کشنر کو ملیں اور اے اپنی جماعت کی سرکار انگلئیہ ہے وفاداری کے احسانات جماکرا ہے ہیں۔ اس لیے خطرہ احسانات جماکرا ہے بتا کیں کہ اس جلسہ میں ہر فرقہ کے علماء آرہے ہیں۔ اس لیے خطرہ ہے کہ قادیان میں کسی قسم کا ہنگامہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ مرزائیوں کا ایک وفد گور داسپور پنچا۔ ڈپٹی کشنر نے اس معاملہ پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ ہمارے آدمیوں کو بھی علم ہوگیا وہ اوگ بھی گور داسپور گئے۔

ؤپٹی کمشزنیک دل پادری منش انگریز تھا۔ اس سے ملے اور قادیان کے حالات سنا کر بنایا که ہمارا عقید ہ ہے کہ حضرت مسج علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں۔ مگر مرزا صاحب ا پنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسان پر کوئی مسیح نہیں وہ مسیح میں ہوں۔ ڈپٹی کمشنرصاحب نے جیران ہو کر بوچھا' کہ کیا داقعی مرزا صاحب اپنے آپ کو میع کہتا ہے۔ ہم نے اس کی کتابوں کے حوالے دیے اور کما کہ ہم میمی اپنے علاء سے سنا چاہتے ہیں کہ واقعی مرزا صاحب میچ ہیں یا جے ہم اور آپ مانتے ہیں۔ ڈپٹی کشنر نے بوے وثوق ہے کما کہ تم جا کر جلسہ کرو تنہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ قادیا نیوں کو جب بیہ معلوم ہوا تو ان کو اور زیادہ تشویش ہوئی۔ جلسہ کا دن قریب آ رہا تھا۔ دوبارہ ان ﴾ دفد ڈپٹی کمشنرے ملا اور اے بتایا کہ یہ باہر کے لوگ محض فساد کرنے کی غرض ے آ رہے ہیں' وغیرہ وغیرہ ۔ ڈپٹی تمشزنے کما کہ میں نے سرنٹنڈنٹ پولیس کو تھم دے دیا ہے کہ وہ پولیس کی کافی تعداد وہاں بھیج دے۔ گراس پر بھی تمہیں خطرہ ہے تو اییه شینل مجسٹریٹ کو بھی بھیج دوں گااور اگر وقت ملا تو شاید میں خود بھی آؤں۔ مرزائی ا پنا سامنہ لے کرواپس آ گئے۔ یہاں پر آکرانہوں نے جلسہ کو ناکام بنانے کے لیے لیے با قاعدہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ کیوں کہ انہیں خطرہ تھاکہ قرب و جوار کے مسلمانوں پر جو انہوں نے مخلف نتم کے دباؤ ڈال رکھے تھے' یہ سب لوگ ان سے باغی نہ ہو جائنس-

جلہ سے چند روز پہلے قادیان کے ہندوؤں اور سکھوں نے مہمانوں کے لیے اپنے رہائی مکان خال کر دیے اور خود دو تمن تمن کنبوں نے مل کر گزار اکیا 'کیونکہ ان پر بھی مرزائیوں نے بہت رعب ڈال رکھاتھا۔ سکھوں نے قادیان کے قصبہ کے قریب بی اپنی جگہ پر جلبے کا انتظام کیا اور سنیج وغیرہ بھی انہوں نے خود بنائی۔ ہمیں بٹالہ سے

دریوں اور شامیانوں کا بندوبست کرنا پڑا۔ خدا خدا کر کے جلسہ کاون آیا۔ تاریخ مقررہ ے ایک روز الیل میرے استاد حضرت مولانا نور احمد صاحب اپنے دوست میاں نظام الدین صاحب میونیل ممشز امر تسر اور این چند شاگر دوں کے ساتھ تشریف لے آئے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب گور داسپوری ای روز آ گئے۔ دو سرے روز علی انصبح میاں نظام الدین صاحب کی صدارت میں جلسہ کی کار روائی شروع ہوئی۔ قادیانیوں کا اور تو کوئی جادو نہ چل سکا۔ جلسہ کے ایک روز پہلے انہوں نے قادیان کے اطراف میں اپنے آدمی دوڑا دیہے اور مشہور کر دیا کہ جلسہ نہیں ہوگا۔ گور نمنٹ نے جلسہ کو روک دیا ہے۔ اس لیے حاضرین کی تعداد بہت کم تھی۔ جناب مولانا نور احمد کے ارشاد پر مولومی عبدالعزیز صاحب نے خلاوت قرآن کریم کے بعد اپنی تقریر شروع کی۔ مرزائی نہ ان اڑاتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں جلبی ہے۔ گرجوں جوں قرب و جوار کے مسلمانوں کو علم ہو آگیا کہ جلسہ ہو رہا ہے وہ محض مرزائیوں کی شرارت تھی تولوگ جوت در جوت آنے شروع ہو گئے۔ دو پر کو لاہور سے جناب مولانا احمد علی صاحب ' اسر پیر بخش صاحب اور تین چار اور عالم' جو ان کے دوست تھے آ گئے۔ دہار یوال ہے مولوی نواب دین صاحب ا مرتسرے مولوی ابو تراب صاحب۔ غرض کے علاء کی آمہ آمہ شروع ہو گئی۔

جلسہ میں اس قدر رونق ہوگئ جس کی ہمیں بھی توقع نہ تھی۔ اور دور دور سے
لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوگئ۔ مجسٹریٹ سری کرشن 'انسپکٹر' سب انسپکٹر پولیس مع
کانی عملہ کے موجود تھے۔ مرزائیوں نے کئی دفعہ جلسہ میں گڑ برڈال اور فساد کی کوشش
کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آ ٹر انہوں نے اس خوف ہے کہ کلمہ حق کسی کے کان میں نہ
پڑ جائے۔ اپنے لوگوں کو جلسہ میں آنے ہے روکنا شروع کردیا۔ سکول کے مسلمان طلبہ
کو جلسہ میں شریک نہ ہونے دیا۔ حالا نکہ تعلیم الاسلام ہائی سکول میں غیر حاضری کا کوئی
جر مانہ نہ ہو آتھا، مگرایام جلسہ میں آٹھ آنے نی غیر حاضری کا جرمانہ رکھ دیا۔ ستوں اور
فاکروہوں کو مجبور کیا کہ وہ جلسہ کا کام نہ کریں۔

د تتمن چه کند چو مهربان باشد دوست

جو الله تعالى كو منظور ہو يا ہے ہو كرى رہتا ہے۔ قاديان كے مسلمانوں نے سب

کام بڑی مستعدی ہے گئے۔ تیمرے روز علی الصبح مولوی ناء اللہ صاحب بھی تشریف لے آئے۔ مرزا صاحب کے مبابلہ وغیرہ کی وجہ سے لوگ ان کو دیکھنے اور اس کی تمریر سننے کے بڑے شایق تھے۔ یہ خبر ہوا کے ساتھ قادیان کے اطراف میں پھیل گئی۔ پھر تو جائے گاہ میں اس قدر بچو م تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ بعد دو بہر مولوی صاحب نے الیہ فاص انداز میں تقریر شروع کی اور مرزا صاحب کا المهام پیش کیا اکہ میں نے دیکھا کہ زمین اور آسمان میں سنے بنایا ہے۔ ان دنوں قادیان میں ریل نہیں جاتی تھی اور بنایہ سے قادیان تک بچی سڑک تھی۔ قادیان سے میل ڈیڑھ میل کا کلوا نمایت خستہ بنایہ سے قادیان تک بچی سڑک تھی۔ قادیان سے میل ڈیڑھ میل کا کلوا نمایت خستہ کرتی رہتی تھیں۔ اور واقف فار لوگ اکثر یہ حصہ بیدل می طے کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے یہ المهام پیش کر کے فرمایا کہ بچھے یہ المهام پڑھ کرتو ،ست نوشی ہوئی کہ میرے صاحب نے یہ المهام پیش کر کے فرمایا کہ بچھے یہ المهام پڑھ کرتو ،ست نوشی ہوئی کہ میرے صاحب نے یہ المهام پش کر کے فرمایا کہ بچھے یہ المهام پڑھ کرتو ،ست نوشی ہوئی کہ میرے ساحب نے یہ المهام پش کر کے فرمایا کہ بچھے یہ المهام پڑھ کرتو ،ست نوشی ہوئی کہ میرے ایک میران نے آسمان اور زمین بنائے گریہ دیکھ کربہت رہے ہوا کہ قادیان کی سڑک نہ نائے دانستہ بی ساتھ کے ہوا کہ قادیان کی سڑک نہ نائی۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ مولوی ثاء اللہ اس سڑک پر سنر کرے گا۔ اس لیے دانستہ بی اسے چھوڑ دیا ہو۔

پھر مرزا محمود کے سفر ہندوستان ہے واپسی پر اور دریائے گنگا کے پل عبور کرنے پر جو مضمون الفصل نے شائع کیا تھا کہ گنگا نے مرزا صاحب کے پاؤں چوہ ۔ لریں ان پر نثار ہوتی تقییں۔ اس پر بڑی پر لطف تقید کی ۔ پھر نکاح آسانی اور محمد بیگم کا قصہ شروع کیا۔ مرزائی صاحبان ذرا ذرا ہی بات پر مجسٹریٹ کو توجہ دلائے 'کہ مولوی صاحب کو سے بات کرنے ہے روکا جائے۔ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ مگر مولوی صاحب جو ان کے نبی سے دال روئی بانٹے تھے ' بھلا ان کو خاطر میں کب لاتے۔ انہوں نے مجسٹریٹ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کما 'کہ دین کا معاملہ ہے۔

مرزا صاحب نے مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف دعویٰ نبوت کیا اب ہمیں حق ہے کہ ہم اس دعویٰ کو پر کھ کر دیکھیں۔ اس دقت جلسے کے صدر میرے ماموں جناب شخ محمہ صاحب' وکیل گور داسپور تھے۔ ان کو مخاطب کر کے مولوی صاحب نے کما' کہ جب عدالت میں کوئی دعویٰ کر آ ہے تو کیا فریق ٹانی کو قانون سے حق نہیں دیتا کہ جو اب دعویٰ پیش کرے۔ پھر ہمیں جو اب دعویٰ ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر دعویٰ باطل ہو جاوے تو مقدمہ خارج ہو تا ہے۔ مرزا صاحب نے دعوی نبوت کر کے ہمیں چینج دیا۔ اب ہمیں اس کی تردید میں دلاکل پیش کرنے کاحق پنچتا ہے۔ اس بات سے نہ عی ہمیں اخلاق روک سکتا ہے اور نہ عی قانون۔ گر مرزائی تھے کہ واویلا کر رہے تھے۔ محسریٹ کو مجبور آ سے کمنا پڑا کہ اگر آپ نے اس طرح شور مچائے رکھا تو جھے کو مختی کرتا پڑے گی۔ مولوی صاحب نے محمدی بیگم کے نکاح کو کچھے ایسے بیرا سے میں بیان کیا کہ شنے والوں کے بیٹ میں بل پڑ پڑ جاتے تھے۔ خیر جلسہ بخیرو خوبی ختم ہوگیا۔ دوران جلسہ بندرہ میں دیماتی مرزائی تائب ہو گئے۔ اور جن کے دلوں میں کچھے شہمات تھے۔ انہوں نے بھی تو بہ کی۔ اگر چہ میں طاز مت کے باعث منظر عام پر نہ آیا تھا'اور نہ آسکتا تھاگر کے بھی تو بہ کی۔ اگر چہ میں طاز مت کے باعث منظر عام پر نہ آیا تھا'اور نہ آسکتا تھاگر

ہر جگہ یہ خبر بھیل گئی کہ جلسے کا بانی یہاں کا پوسٹ ماسٹر ہے۔ باہر ہے احباب کے مبارک باد کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ گران تمام خطوط میں ایک خط ایبا تھا جس کو میں عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ یہ خط جناب حضرت مولوی محمہ علی صاحب سجادہ نشین مو تگیر شریف کا تھا۔ جنہوں نے مرزا صاحب کے متعلق چند ر مالے بھی شائع کئے تھے۔ اصلی خط تو دوران تقسیم بٹالہ میں بی رہ گیا، گراس کا مضمون قریب قریب یہ تھا۔ محی! انسلام و علیکم ورحمتہ اللہ و برکا ہے۔ مجمعے معلوم کر کے بہت خوشی صاصل ہوئی کہ آپ نے قادیان میں مسلمانوں کے جلسے کی بنیاد رکھی ہے۔ خداد ند کریم آپ کو اجر خیرد ہے۔ اگر چہ میں اب ضعیف ہوں گرجب مرزا صاحب کے خلاف قلم اٹھا تا ہوں تو اپنے آپ کو جوان پا تا ہوں۔ امر تسریمی میرے دوست مولوی نور احمہ صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب موجود ہیں انہیں میری جانب سے سلام عرض کریں اور وقت ہے وقت آگر کسی تشم کی موجود ہیں انہیں میری جانب سے سلام عرض کریں اور وقت ہے وقت آگر کسی تشم کی اماد کی ضرور ت ہو تو انہیں کہ دیا کریں۔ یہ خط میرے لیے باعث اطمینان و نخر تھا کہ الماد کی ضرور ت ہو تو انہیں کہ دیا کریں۔ یہ خط میرے لیے باعث اطمینان و نخر تھا کہ قابل قدر ہتی نے جس پر ہردو مولوی صاحبان کو بھی تاز تھا۔ احقر کو یاد فر ہایا۔

مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس تمام تگ و دو کی پشت پر میرے آتا مرشدی حضور حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب تو نسوی رحمتہ اللہ کی روحانی امداد اور جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب علی بوری اور دیگر ہزرگان دین کی دعا کمیں تھیں۔ ورنہ میرے جیسے کم علم بے بضاعت اور لمازمت میں جکڑے ہوئے مخص کی اتنی ہمت و جرات کب

تنی۔ کہ سرکار انگلثیہ کے خود کاشتہ پودے کے خلاف بچھ کر سکیے۔ مذا من فضل رہی۔

اب مرزائیوں کو بھی پورے طور پریقین ہو چکا تھا کہ پردہ زنگاری کے پیچھے سب یوسٹ اسٹر کا ہاتھ ہے۔ قصر خلافت میں مشورے شروع ہوئے کہ سب یوسٹ ماسٹر کو قادیان سے تبدیل کرایا جادے۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ پوسٹ ماسر جنرل کی شملہ سے واپسی پر ایک وفد اس کے پاس جادے۔ اس دوران میں نانا جان جو ضرورت سے زیادہ حریص تھے۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ مولوی محمداحسن سے جو کام لینا تھاوہ تو لے لیا اب مرزا محود کی خلافت کو کسی قتم کا خطرہ بھی نہ تھا۔ کیوں کہ اے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ چنانچہ انبوں نے مولوی صاحب سے اپنی رقم کا نقاضا کیا اور ایک لمبی چوڑی چھٹی لکھی 'کہ مولوی صاحب آپ نے جو روپیہ اپنے صاحزادہ مجمد یعقوب کی شادی پر بطور قرض حنہ لیا واپس کریں۔ مولوی صاحب اپنی دانست میں اس کامعاوضہ اس سے زیادہ ادا کر بچکے تھے۔ مرزا محمود صاحب کو تخت نشین کرناان ہی کی کرامت تھی۔انہوں نے نانا جان کو بت متمجمایا که اب اس کا تقاضا کو مجھو ژ دیں که میں کئی گنا زیادہ حق خدمت ادا کر چکا ہوں۔ نانا جان نے نہ ماننا تھانہ مانے اور الٹی سید ھی منانا شروع کیں۔ مولوی صاحب نے بھی ننگ آکر اخبار پیغام صلح اور دیگر اخبار ات کاسار الے کر مرزا صاحب کی قلعی کھولنا شروع کی اور مرزا صاحب کے مبلغ علم کا سب کیا چھالکھ ہارا۔ جس پر انسیں منافق و مرتد کے خطبات ملنے شروع ہو گئے۔

اینک منم که حسب بثارات آمرم میمی که کباتاً به مند پابه ممبرم

نوجوان اس دام تزویر میں بھنس کر صراط متنقم سے بھنگ گئے۔ پھرانمیں اپنے خود ساختہ دین کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ دیا۔

پہلے جو پیغیر آیا کرتے تھے وہ اس زمانہ کے فاسد و باطل خیالات و عقائد کی مخالفت کر کے اور تکلیفیں برداشت کر کے لوگوں کو راہ راست پر لاتے۔ گر جناب مرزا صاحب نے زمانہ کی ہواکارخ دیکھااور اس کے مطابق اپنی تعلیم کو جاری کیا' آکہ بزے بڑے سرکاری عمدے داروں پر قابو پایا جا سکے اور وہ حصول زرکا باعث بن سکیس۔ چانچہ قادیان میں بہتی مقبرہ۔ کہ اس میں دفن ہونے والے ہر محض ہے اس کی جائیداد کا دسواں حصہ وصول جائیداد کا دسواں حصہ وصول کرتا اور تخواہ ہے تا دوران ملازمت دسواں حصہ وصول کرتے رہنا۔ اس بہشتی رشوت کے علاوہ ذکو ۃ نذرانہ وغیرہ کی وصولی حصول زر کے ادنی کرشے ہیں۔

چنانچہ ایک معمر مرزائی جس کے سات لڑکے تھے اور ساتوں مسلمان تھے 'وہ مراتو پنانچہ ایک معمر مرزائی جس کے سات لڑکے تھے اور ساتوں مسلمان تھے 'وہ مراتو اس نے وصیت کی کہ مجھے بہشتی مقبرے میں دفن کیا جائے۔ وہ ملازمت محمود سے کما کہ شخواہ کا دسواں حصہ اداکر تا رہا۔ جب وہ مرگیاتو لڑکوں نے نمرزا صاحب محمود سے کما کہ یہ آپ کا مرید ہے۔ اس نے اپنی شخواہ سے ہمارا پیٹ کاٹ کر بھی دسواں حصہ اداکیا ہے۔ اب جائیداد اتنی نہیں کہ ہم بھائیوں کی گزران ہو سکے۔ اس لیے اس کی وصیت کے مطابق بہشتی مقبرہ میں دفن کیا جادے۔ گر در بار خلافت سے تھم ہوا کہ یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ اگر اسے بہشتی مقبرے میں داخل کرتا ہے' تو جائیداد کا دسواں مصہ لازی دیتا پڑے گا۔ اس تکرار میں میت کو تین روز گزر گئے۔ گر میوں کا زمانہ تھا۔ میت میں سراند پیدا ہوگئی۔ گر مرزا محمود نے اپنے خدائی آئین کو نہ تو ڑا۔ آخر لڑکوں نے مجبور ہو کر جائیداد کا دسواں حصہ دے کر باپ کی وصیت کو پورا کیا۔

قادیان میں جلسہ کرانے سے میرا مقصد صرف اس قدر تھا۔ کہ وہ لوگ جن کے کانوں میں ابھی اسلام کے اصل عقائد کی آواز نہیں پنچی۔ ممکن ہے ہمارے علمائے کرام کے وعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھا کر راہ راست پر آجادیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ جلسہ میں چند اصحاب نے اپنے عقائد سے توبہ کی اور قرب و جوار میں اس کابت اچھا اثر ہوا۔

## کاریاں سے قادیاں

۱۹۰۴ء سے پہلے قادیان کو کادیاں کما جاتا تھا۔ جس کے معنی مکار اور فریبی کے میں۔ اور ڈاک خانہ کی مروں پر بھی لفظ "Kadian" کادیاں ہوتا تھا۔ جس کا اکثر اخبارات نداق اڑایا کرتے تھے۔ آخر مرزائیوں نے تنگ آکراس کے متعلق قلمی جماد

شروع کر دیا۔ اور بالا خر ڈاک خانہ کی مہروں پر لفظ K کی بجائے Q لکھوانے میں کامیاب ہو گئے۔

قادیاں ایک اجنبی مخص کے لیے بظاہر بڑا دل خوش کن اور دلفریب تھا۔ ہائی سکول اور بورڈنگ کی خوشما عمارت' ہیڈ ماسر کا بنگلہ' یرسہ کے اندر دینیات' لنگر' ظاہری اخلاق کی بیہ حالت ہر وقت جزاک اللہ زبان زد۔ صبح و شام زبانہ و مردانہ درس۔ گویا بیہ چزیں ایک نووارد کو اکثر متاثر کر دیتی تھیں' گر افسوس کہ اندرونی حالات کچھ ایجھے نہ تھے اور مرزا محمود کے وقت کے واقعات تو کچھ ایسے تھے۔ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔

#### حکومت وقت ہے دھو کا

ہم جگ عظیم جو ۱۹۱۳ء میں شروع ہوئی اور پانچ سال تک جاری ری۔ اس جنگ کے دوران میں حکومت انگلیے نے عوام سے قرضہ لینے کا اعلان کیا۔ جس کی وصولی کے لیے ڈاک خانہ کے کیش سرفیقیٹ اجرا کئے جاتے تھے۔ تمام افسران ضلع کو ہایت تھی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے قرضہ وصول کریں۔ بڑے افسرجب دورہ پر جاتے تو ڈاک خانہ سے پوچھتے کہ یماں کے لوگوں نے کتنے روپے کے کیش سرفیقیٹ فریدے ہیں۔ قادیان میں کسی متنفس نے کوئی کیش سرفیقیٹ نہ فریدا۔ کچھ عرصہ کے بعد ڈپئی کمشر ضلع گور داسپور نے اپنی منزل قادیان میں رکھی۔ مرزا ئیوں کو یہ معلوم ہوا۔ تو ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین نے جو ان دنوں انچارج دفتر محاسب سے قریباً پانچ ہزار کے کیش سرفیقیٹ وفتر محاسب کے نام کے فرید لیے جو ڈپٹی کمشز کے آنے پر را سے کے کیش سرفیقیٹ وفتر محاسب کے نام کے فرید لیے جو ڈپٹی کمشز کے آنے پر را سے بڑے فرانہ دفتر محاسب میں داخل کر دیا۔ جو توم اپنے پروردگار سے ایسا دھوکا کرے اس پر فرانہ دفتر محاسب میں داخل کر دیا۔ جو توم اپنے پروردگار سے ایسا دھوکا کرے اس پر کسی شریف آدی کوکیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ ہر حال گند م نما جو فروشی میں انہوں نے کمال کی انتا کر دی۔ سید مصل سادے مسلمانوں کے دین و ایمان اور جیبوں پر شریفانہ ڈاکہ زئی میں انہیں خاصی ممارت حاصل ہے۔

## خداوندا بیہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویش بھی عیاری

#### قادیان سے ربوہ

یہ ایک مشہور روایت ہے۔ حفرت میسیٰ کا نزول دمثق کے ایک مینار ہے ہو گا۔ چنانچہ مرزا صاحب نے تادیان کو دمثق ہے تشبیہ دی اور میتار ہے یہ 'اویل کی کہ میسیٰ ' صاحب میتارہ ہوں گے۔ سجد کا نام تو انہوں نے سجد اقصٰی رکھ بی لیا تھا۔ اب سوال تھا میتار کا۔ چنانچہ انہوں نے معجد انصلی میں میتارہ کی بنیاد بھی رکھ دی۔معجد کے مشرق کی طرف جد هر مینار ہ شروع کیا' ہندو برہمنی ں کے چند مکانات تھے' جن میں ایک مکان ا یک ہندو ڈپٹی کابھی تھا۔ اس نے حکومت میں در خواست گزار دی کہ اس میتار کے بننے ے ہمارے تمام گھربے بردہ ہو جائمیں گے 'لندا اے روک دیا جائے۔ چنانچہ حکومت نے مرزا صاحب کی اس پیشین گوئی میں رکاوٹ ڈال دی اور اس کی تعمیر بند ہوگئی۔ مرزا محمود کے وقت میں مرزائیوں نے ہندوؤں کو ننگ کرنا شروع لیا۔ جو نکہ ان غریب ہندوؤں کے کیجے مکانات کی حجتیں معجد کی یہ زمین کے برابر تھیں' اس لیے نمازی شرارت ہے اوپر جلے جاتے۔ بعض او قات عور تیں بے بروہ نیا ری ہو تیں تو انہیں تکلیف ہوتی۔ دربار خلافت میں کئی بار پکار ہوئی گروباں تو ارادے بی دو سرے تھے۔ چنانچہ ان کی عرض کا بتیجہ یہ نکا کہ گائے کے گوشت کی بڑیاں اوپر بھینکی جانے لگیں۔ آ خر ان غریوں نے مکانات مرزا ئیوں کے ہاتھوں میں پچ دیئے۔ ڈیٹی کی اولاد سری رام وغيره بھي نالائق نكلے' وه مكان بھي قادياني دفتر بن كيا' اب كوئي ركاوٹ باتى نه تھي۔ مینار ہ کے ساتھ مسجد بھی فراخ ہو گئی 'گوصاحب مینار ہ کو منار ہ دیکھنانصیب نہ ہوا گر:

#### پډر نؤاند پسرتمام خوام کرد

انقلاب زمانہ نے قادیانوں کو بھی بادل نخواستہ دار الامان اور بہشتی مقبرہ کافروں کے سپرد کرنا پڑا۔ اگر چہ اب بھی ان کا بس چلے تو بھارت سے سازباز کر کے شاید وہ جانے سے نہ رکیں 'گرچونکہ ہے امر فی الحال انہیں محال نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اب انبوں نے چنیوٹ کے قریب سے داموں پر ذہین خرید کر رہوہ بینی بلند جگہ کی تقییر شروع کردی ہے۔ عام مسلمانوں کو تو فی الحال اس نام کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں 'گر مرزا محمود اپنے باپ کی طرح دوراندیش ہیں۔ چند سال کے بعد اپنے مریدوں کو قرآن حکیم کے اٹھار ہویں پارہ کی اس آیت کی طرف توجہ دلا کیں گے: و جد عدلمنا ابن مریم کے بیٹے عیلی اور ان کی ماں کو بری نشانیاں بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند مریم کے بیٹے عیلی اور ان کی ماں کو بری نشانیاں بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند ذمین پر لے جاکر پناہ دی ہو تھر نے کے قابل اور شاداب جگہ تھی۔ اس آیت کا حوالہ دے کر' مریدین کو فرماویں گے کہ خداوند تعالی نے پہلے ہی مجھے بشارت دے دی تھی کہ تم قادیان چھو ڈکر رہوہ جاؤ گے۔ اور یہ رہوہ وہی جگہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں صاف آ چکا ہے کہ غیلی اور اس کی والدہ یساں پناہ لیس گے۔ عیلی ٹی بجائے ابن میں صاف آ چکا ہے کہ عیلی اطیف کئتہ پیدا کرلیں گے اور شاید مرزا صاحب کا کوئی المام بھی چیاں ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دہ اس نیت کو عمل میں کب لاتے ہیں۔

وعا

آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس فرقہ کو جو اپنی کسی لفزش یا نادا تفیت یا دنیاوی غرض کے ماتحت راہ متنقیم کو چھو ژکر اسلام سے دور چلاگیا ہے ' راہ راست پر لادے اور اپنے صبیب پاک مرتبیب کی طفیل انہیں صبح اور سیدھے راہتے پر چلاوے! آمین ثم آمین!

**(** () ()

پیغام سوچ ..... حضرت مولاناعلامه انور شاہ تشمیری ؒ نے ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فربایا ..... " ہم سے تو گلی کا کتابی اچھا ہے ' ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں ' وہ اپنی گلی و محلے کا حق نمک خوب اداکر آ ہے - ہمارے ہوئے ہوئے لوگ ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہیں اور ہم حق غلای وا متی ادائمیں کرتے ۔ اگر ہم ناموس بنٹے بر ممکا تحفظ کریں گے تو قیامت کے دن شفاعت ہے مشتحی ٹھمریں گے۔ تحفظ نہ کیا بانہ کر سکے تو ہم مجرم ہوں گے اور گئے سے بھی بدتر " ۔ ( کمالات انوری آ)

# میں قادیان کیسے پہنچا؟

## مولانا عنايت الله چشتى ً

لا ہور میں میری معجد کے سامنے ایک مرزائی ڈاکٹر کی دوکان تھی۔ بھی بھاراس ہے دل گئی کی باتمیں ہو جاتی تھیں اور نج بچاؤ کے انداز میں نہ ہی گفتگو بھی ہو جاتی تھی۔ ماہ و مبر میں ایک دن وہ کہنے لگا کہ'' قاویان میں ہمارا جلسے عقریب ہونے والا ہے آ ب تنگ دل ہیں اور پہاں بیٹھ کر باتیں بناتے ہیں میں تب مانوں کہ ہمارے جلسے میں قادیان آؤ اور وہاں کے تاثر سے فی جاؤے' میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہال کیا رکھا ہے۔ جادہ استقامت سے بھلے ہوئے منوس چرے ہی نظر آئیں گے۔ میں نے ان سے کیا تاثر لیما ہے۔'' ڈاکٹر نے کہا'' میں زیادہ کھے نہیں کہتا اور نہ ہی بحث کرتا ہوں آ بایک بارمیرے ساتھ قادیان آئیں اور وہاں ک''برکات' سے متاثر نہ موں تو میں ہارا اور آپ جیتے۔' میں نے کہا''چلو میں تمہارے ساتھ قادیان جانے کو تیار ہوں۔'' چنا نچہ ہم لوگ قادیان پہنچ مجئے یں نے جب اپنی رہائش گاہ و کیے لی اور تکان سنر بھی دور ہوئی تو تجھے جبتی ہوئی کہ یہاں کی تمام کا نتات مرزائی ہے یامسلمان عضر بھی بہاں موجود ہے۔معلوم ہوا کہ بہاں دومساجد الی میں جوقادیانی رسوخ سے آزادادر خالص می مسلمانوں کے بیغنہ میں میں۔ایک مجد ارائیاں جہاں ارائیں قوم رہتی ہے اور وہ تمام کے تمام سی جیں۔ان میں سے کوئی ایک غاندان بھی مرزائی نہیں۔ دوسری مسجد مسجد شیخال کے نام سے موسوم ہے اور فیٹن قوم کی ا کثریت کی ہے۔ سوائے ایک آ دھ خاندان کے جومرزائی ہوا ہے در نہتمام تن ہیں ادر مجد شیخال مسلمانوں کے زیراثر اور بیضہ میں ہے۔ میں مرزائی ڈیرے سے اٹھ کر یو چھتا پھیا تا

مجدارائیاں میں پہنچ گیا۔ دیکھا تو مجدمسلمانوں سے بھری پڑی ہے لیکن سب افسر دہ حال بیشے ہیں۔ افسر دگی کی وجہ پوچی تو انہوں نے بتایا کہ''ہم نے آج کے لیے ایک مولوی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے اس کے انظار میں ہم لوگ افسر دہ بیٹے ہیں کافی وقت گزر چکا ہے اور مولوی صاحب تشریف نہیں لائے۔'' میں نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو میں ہی چھے خدمت کر دوں؟ وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے: کیا آپ مولوی ہیں؟ میں نے کہا میں مولوی تو نہیں مولوی ہیں؟ میں نے کہا میں مولوی تو نہیں مولوی ہیں؟ میں نے کہا میں مولوی تو نہیں مولوی ہیں مولوی کا خاوم ہوں۔

چنانچہ میں نے مرزائیوں کے خلاف بڑی بے باکی سے ایک زنائے دارتقر ریکر دی۔ جمع برا خوش موا اور میں رخصت موکرایے مرزائی ڈیرے پر واپس آ گیا۔ دوسرے دن جلسه و يكها اور چرواليس لا مور (مزعك) آحكيا- متاثر توكيا مونا تها النا مخالفت ميس شدت کا پہلو لے کر والی آیا۔ یہ ان دنول کی بات ہے جبکہ مشہور تا تب مرزائی ملغ و كاركن عبدالكريم مبلله قاديان سالث بث كرامرتسرآ محئ تصرقاد يانعول كاستايا مواكوكي انسان ان کے پاس آتا۔ وہ امداد کے قابل تھے یانہیں تھے لیکن وہ مشورہ ضرور صائب دیتے تھے۔ میں کوئی ایسا اچھا مقرر تو نہیں تھا کہ کوئی سامع میری تقریر سے غیر معمولی متاثر ہوتا؟ لیکن میری قاویان والی تقریر اس لیے غیر معمولی ٹابت ہوئی کہ کوئی دوسرا آ دمی قادیان آ کراس بے باکی اور بے خوفی کی جرأت نہ کرسکتا۔ میرمی بے باکی سے وہ حمرت زدہ رہ گئے اور ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ خض اگر قاویان میں آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ کیونکہ وہ لوگ قاویانوں کے ظلم وستم کے ستائے ہوئے تھے اور میری حق کوئی و ب باک سے بے حدمتاثر ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں بیاتصور تک نہ تھا کہ میں نے قادیان میں کوئی غیرمعمولی موثر بات کی ہے۔لیکن میری اس تقریر کا بدائر ہوا کہ قاویان کے مسلمان باشندوں کی بیز بردست خواہش ہوگئی کہ اگر بیخض قادیان آ جائے تو ہارے لیے برا مفید تابت ہوگا۔اس لیے وہ لوگ بهصورت وفد مولوی عبدالکریم صاحب مباہلہ کے یاس آئے اور خواہش فلاہر کی کہ"اگر مولوی عنایت اللہ کو قادیان لانے میں آپ ماری امداد کریں تو ہم آپ کے بوے شکر گزار ومنون موں مے ۔ میں یہاں مزلگ میں بالکل بے خبر تھا کہ ایک روز اچا تک مولوی عبد الکریم مبللہ میرے یاس تشریف لائے۔ مولوی صاحب ان ایام میں امرتسر سے اخبار "مبلله" تکالا کرتے تھے جو تروید مرزائیت

کے لیے سر رم عمل تھا۔ اس اخبار کی وساطت سے مولوی صاحب سے معمولی واقفیت تھی۔ علیک سلیک کے بعد دریافت کیا کہ کیے آتا ہوا؟ مولوی صاحب بڑے مخے ہوئے گھاگ فتم کے آ دمی تھے۔ زمانہ کے نشیب و فراز سے واقف تھے۔ میٹرک کے علاوہ مولوی فاضل تھے۔ایک عرصہ تک قادیانیوں کے بلغ کے فرائض انجام دے چکے تھے۔طویل تمہید ہی کے بعدانہوں نے اپنا معاظا ہر کیا کہ اگر آپ قادیان آنا فبول کر لیس تو اس میں دین و زہی فائدہ ہوگا۔ دہاں کے لوگوں کی خوشنودی خدا کی خوشنودی کے مترادف ہے۔ اور وہ لوگ آ ب کو جا ہے ہیں اور سب سے بڑھ کرید کہ کفرستان میں اعلآ ء کلمتہ الحق رحمت خداوندی کا باعث ہے۔غرض کہ مولوی صاحب کی اس محر انگیز اور حقیقت آمیز تقریر سے میں بے صد متاثر موا اور اس شرط برآ مادگی کا وعده کرلیا که اگر مجلس احرار اور خصوصاً سيد عطا الله شاه بخاری مجھے کہیں اور پھر مجھ سے بقطق نہ ہو جائیں۔ دکھ سکھ میں میرے شریک حال ر ہیں۔ کیونکہ شنید ہے کہ مرزائی انسان کوایے طریق مے قل کر دیتے ہیں کہ مجران کا پتا لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا مقصد بینبیل تھا کہ میں موت سے خوفز دہ ہوں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میر اکوئی رفیق کارتو ہوتا کہ میرے مارے جانے کے بعد وہ اس مثن کو جاری رکھ سكے مولوى صاحب مطمئن ہوكرا مے اورسيد سے دفتر مجلس احرار اسلام ميس يہنيے چونكه مولوي صاحب کی پیدائش اور پرتعلیم و برورش مرزائی گھرانے میں ہوئی تھی اور وہ تمام ہتھکنڈوں ے بخوتی واقف تھے انہوں نے احرار لیڈروں سے گفتگو کی اور قادیان میں وفتر احرار کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پہلے تو چوہدری افضل حق نے جو بڑے زیرک اور نشیب و فراز سے داقف تھے انہوں نے مرزائیوں کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کو اچنجا ادر نا قابل عمل خیال کیا اور خصوصاً اس صورت میں کہ اگریز ان کی ترتی کا خواہاں ہے اور مخالفت کرنے والے احرار جو انگریز کے صف اول کے دشمن میں اور انگریزی حکومت کا ستارہ بلندترین اوج پر چیک رہا ہے یہ کیے ممکن ہوسکتا ہے کہ قادیان میں مرزائیوں کے خلاف مهم كامياب موسكے؟ ليكن مطرت مبلله بمي بزے مطقى آ دى تھے آخر كارانبول نے چوہدری صاحب کو قائل کرلیا۔ چوہدری صاحب نے احرار ورکنگ میٹی کی میٹنگ طلب کی اور منظوری کے لیے یہ مسئلہ پیش کیا۔ چوہدری صاحب جماعت کا دل و د ماغ تھے اور جماعت ہر جھائے ہوئے تھے آخر کار در کنگ تمینی نے منظوری دے دی اور متفقہ طور پر

ريز دليوش بإس كيا كه قاديان مين احرار كا دفتر قائم كرنا جائية \_

منظوری کے بعد بیر سوال الجركر سامنے آيا كه "ہم مل سے كون ہے جو .....موت ك كر خود ينى كراس دعوت دے؟ " مولوى عبدالكريم نے كہا كه وہال دفتر سنجالنے ك لیے آ دی میں مبیا کروں گا۔ انہوں نے کہا آ دی تو شاید مل جائے مگر وہاں کے لیے تو ایسا آوی جاہے جود ہاں کے لیے موزوں مجی مواور دہاں کے سنی مسلمان اسے پندہمی کریں تا کہ وہاں برائے نام وفتر نہ ہو بلکہ کامیائی کی امید بھی اس وفتر سے وابستہ ہو سکے۔ورکنگ سمیٹی کے ممبروں میں سے تو کوئی مجی قادیان کی رہائش کے لیے آ مادہ نہ تھا اس لیے ریزولیوش کے بعدیہ برااہم مسلمتھا اور موزوں آ دی کے لیے سب کوتشویش تعی مولوی صاحب نے میرانام لیا تو سب جیران مے کہ ' وہ کیے جائے گا؟'' موتحریک کشمیر کی وارد گیر میں وہ لوگ جھے سے واقف ہو چکے تھے انہوں نے کہا: ''آ دی تو ٹھیک ہے کھھا رہ حا بھی ے ولیر بھی ہے لیکن اے حصار قادیان میں جانے پرآ مادہ کیے کیا جا سکتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے سارا قصہ بیان کرویا کہ قادیان کے مسلمانوں کا مطالبہ مجی ای کے لیے ہے ادر میں اسے آ مادہ بھی کر آیا ہوں۔ بشرطیکہ در کنگ کمیٹی اس سے رابطہ قائم کر کے اس کو ایے فیملہ سے آگاہ کرے۔ چنانچہ درکنگ کمیٹی نے جمع سے رابطہ قائم کر کے جمعے اپنے فيعلُّه علم علام كيا ادريس رخت سفر بانده كرد وارالفساد قاديان " كيني حميا اوروبال جاكرانا كام شروع كرويا\_

#### **0 0 0**

قبرے خوشبو.... مولانا محمد شریف بمادلوری ختم نبوت کے شیدائی و فدائی تھے۔ حیات مستعار کی ساری بماریں تحفظ ختم نبوت کے لئے و تف کر دیں۔ سرائیکی زبان کے بھترین خطیب تھے۔ اس مجاہر حتم نبوت کاجنازہ بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفترے اٹھا۔ تدفین کے بعد آپ کی قبر مبارک سے تمین روز تک خوشبو آتی رہی۔

ایسے جذبے کو سملام ..... حضرت پیرسید جماعت علی شاہ صاحب " نے محاذ ختم نبوت پر گرانقدر خدمات سرانجام دیں۔ آپ کی ذات قادیانیوں کی شدرگ پر نشتر تھا۔ جب مرزا قادیانی کا نام نماد خلیفہ نورالدین نارودال ضلع الکوٹ میں وار د ہوااور قادیا نیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ اس وقت صاحب فراش تھے۔ چار پائی سے اٹھا نمیں جا تا تھالیکن عاشق رسول کی غیرت نے گوارانہ کیا کہ نورالدین دندنا آپھرے اور میں یمال لیٹا رہوں۔ فورا تھم دیا کہ مبری چار پائی اٹھا کر نارودال لے چاو' آپ نے وہاں پینچ کر نورالدین اور اس کے باطل خرب کی الی مرتمت کی کہ نورالدین وہاں سے مربر پاؤں رکھ کر بھا گا۔

# مہشتی مقبرے میں چند کھے

The second secon

مولا ناعبدالكريم

جون ۱۹۸۲ء کے دوسرے ہفتے جھے ایک دوست کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی غرض ہے اسر تسرجانے کا اتفاق ہوا۔ مور خہ ۱۶ون کو میں فرصت نکال کرا مرتسر ہے بٹالہ گیا اور وہاں خانقاہ قادریہ فامنیہ میں حقم ہے ابوالفرح فاضل الدین اور ان کے اجداو کے مزارات کی زیارت کی۔ میں بٹالہ سے کلانور جانا چاہتا تھا لیکن کانی انتظار کے باوجو د بس نہ ل سکی۔ است میں ایک خوبصورت بس 'بس اسٹینڈ میں داخل ہوئی۔ میرے استفسار پر ڈرائیور نے بتایا کہ یہ بس قادیان جاری ہے۔ میرااس روز قادیان جانے کاکوئی ارادہ نہ تھا' لیکن بس جاتی دکھے کر طبیعت میل گئی اور میں بٹالہ سے کوئی ہیں منٹ میں قادیان بائے گیا۔

قادیان کے بس اسٹینڈ کے قریب ہی ایک ادھیؤ عمر مرزائی سے ڈبھیڑ ہوئی۔اس نے
ایک ہاتھ میں رسید بک تھای ہوئی تھی۔ شاید وہ بازار میں چندہ جمع کرنے نکلاتھا۔ میں نے
اس سے انجمن احمد یہ کے دفاتر کی طرف جانے کا راستہ پوچھاتواس نے پہلاسوال یہ کیا کہ
آپ کماں سے آئے ہیں؟ میں نے جو اب دیا کہ علی گڑھ سے آیا ہوں۔وہ فور ابولا کہ وہاں
ہمار سے فلاں فلاں طالب علم پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے واقف ہیں؟ میں نے اثبات میں سر
ہلایا تو وہ کہنے لگا آگر میں کچھ دیر انتظار کرلوں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے کما
کہ میں ذرا گلت میں ہوں اس لیے مجھے صرف راستہ بتادو۔اس نے راستہ بتایا تو میں پر پچ
اور گندی گلیوں سے گزر آ ہوا انجمن احمد یہ کے دفاتر کے پاس پہنچ گیا۔ مرزائیوں کے
اور گندی گلیوں سے گزر آ ہوا انجمن احمد یہ کے دفاتر کے پاس پہنچ گیا۔ مرزائیوں کے

مخصوص بازار میں دکانیں کملی تھیں اور ان پر سائن بورڈ آویزاں تھے۔ایک طبیب کے مطب پر نظریزی تو اس نے تھیم عبدالواحد درویش نمبر ۵۲ کابورڈ لگایا ہوا تھا۔وہ شکل و شاہت سے چھان معلوم ہو آتھااور اس نے چھانوں کی طرز پر میچد ار مشدی گزی باند می ہوئی تھی۔ اس جگہ میں نے ایک اور چھان کو اس طرز کی گزی باند ھے ہوئے سائیل پر بیشتی مقبرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔

بازار میں دلجے پتلے سیاہ فام بھاری مرزائی آتے جاتے دکھائی دیے۔ان کے چروں پر فرنچ کٹ دا ژھیاں اور کلونس ایک مجیب ساں باندھ رہے تھے۔ میں ان سے لا تعلق ہو کرجامعہ احمد سیری طرف مڑگیا۔

جامعہ احمریہ میں مرزائیت کی تبلغ کے لیے مبلغ تیار کیے جاتے ہیں۔ دوپہر کاوقت تعا۔ اس لیے ججھے کوئی زیر تربیت مبلغ نظر نہیں آیا۔ جامعہ احمدیہ والی کلی میں ایک مکان کے باہر" خدام الاحمدیہ "کابورڈ آویزاں تعااور ایک کو نمزی کے دروازے پر "لجنہ اماءاللہ" کی شختی گئی ہوئی تھی۔ ایک مکان میں "جماعت احمدیہ قادیان" کا دفتر تھا۔ یہ جماعت مرف تعادیان میں رہنے والے مرزائیوں کے مسائل مل کرتی ہے۔

ای گلی میں تعلیم الاسلام ہائی سکول تھا۔ جو اب حکومت کی تحویل میں ہے۔ جس وقت میں وہاں ہے گزرا'اس وقت ایک سکھ باسٹرایک نجی مرزائی طالب علم کار دیف قانیہ درست کرر ہاتھا۔ اس کل میں معمان خانہ بھی ہے جماں مجھے گزشتہ سنر قادیان میں قیام کرنے کی دعوت کی تھی۔

ای گل کے خاتمہ پر ایک بڑا ساجو ہڑ ہے جسے عرف عام میں" ڈھاب" کتے ہیں۔ اس ڈھاب میں ہوس کا شکار معصوم لڑکیاں اپنے گناہوں پر پر دو ڈالنے کی غرض سے خود کشی کیا کرتی تھیں یاان کا گلا گھونٹ کر رات کے اند میرے میں ڈھاب میں پھینک دیا جا تا تھا۔

میں ای خونی ڈھاب کے کنارے چانا ہوا ہمٹتی مقبرے کی طرف بڑھا۔ ڈھاب سے ہمٹتی مقبرے کا اور گر دایک مضبوط اور بلند ہمٹتی مقبرے کا فاصلہ بمشکل ایک فرلانگ ہوگا۔ مقبرے کے اور گر دایک مضبوط اور بلند چار دیواری ہے۔ میں ایک آہنی پھاٹک ہے گز ر کر ہمٹتی مقبرے میں داخل ہوا۔ کلکتہ کے ایک مرزائی تا جرنے ہمٹتی مقبرے کی آرائش کے لیے کافی رقم خرج کی ہے۔ میں بھاٹک ے گزر کر سید ها جنازگاہ کی طرف ہوھا۔ اس کے قریب بی در فتوں کے ایک جمنڈ میں
ایک پھر نصب ہے جس پر "ظہور قدرت ٹانیہ "کندہ ہے۔ اس پھر پر محقوش ایک عبارت

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کی نماز جنازہ کے بعد اس مقام پر حکیم نور الدین
بھیروی کے ہاتھ پر بیعت ظلافت ہوئی تھی۔ اس روایت کے رادی "بعائی عبدالرحمٰن
قادیانی "کانام بھی پھر پر درج ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جمال مرزا غلام احمد کو المام ہوا تھا کہ دہ
مسیح موعود ہے۔ بعائی عبدالرحمٰن پیدائش سکھ تھا لیکن بعد میں مرزائی ہو گیا تھا۔ اس کا شار
مرزا غلام احمد کے خواص میں ہوتا ہے۔ وہ اس بیعت کا مینی شاہد تھا۔ اس لیے اس کی
روایت اور نشاندی پر اس تاریخی مقام پر پھر نصیب کردیا گیاہے۔

بھائی عبدالر حمٰن آزادی کے بعد پاکستان آئیاتھا۔ اس کا انقال رہوہ میں ہوااور اس
کی میت تدفین کے لیے قادیان لے جائی گی اور اسے بہشی مغبرہ میں خواص کی صف میں
دفن کیا گیا۔ یہ پہلی اور غالبا آخری مثال ہے کہ کسی مرزائی کی میت تدفین کے لیے پاکستان
سے قادیان لے جائی مئی ہو۔ ور نہ مرزا بشیرالدین محمود اور ان کی ماں نصرت جمال بھی اس
"معادت" ہے محروم رہے ہیں۔ رہوہ میں بشیرالدین محمود کی قبرہرا کی سختی نصیب ہے
جس پریہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے معقدین کا یہ فرض ہے کہ جب بھی موقعہ ہے اس کا آبوت
ربوہ سے قادیان پنچادیا جائے۔ بہشی مغیرہ میں غلام احمد متبنی کی قبر کے دائیں جانب علیم
نور الدین کی قبرہے اور بائیں طرف نصرت کے لیے جگہ مخصوص ہے۔

نفرت ہے یاد آیا' مولانا احمد معید دہلوی "بیان کیا کرتے تھے کہ جب نفرت کا غلام احمد کے ماتھ نکاح ہوا تو دلی والیاں اسے وداع کرنے آئیں۔ انہوں نے نفرت کو مخاطب کرکے کہا'' اری نفو ساہے کہ تمہارا نکاح کمی پنجابی ہی کے ماتھ ہوا ہے " دلی میں پنجابی کو گزوار سمجما جا آئے اور اس پر طروبہ کہ وہ مشبنی بھی ہے۔ مولانا احمد سعید کی کر خنداری زبان میں یہ مصرع من کر جولفف آ تاتھا' وہ بیان سے باہر ہے۔

میں جناز گاہ ہے مرزا غلام احمد کی قبر کی طرف چلا۔ مرز ااور اس کے رشتہ دار د ل اور خاص خاص دوستوں اور حواریوں کی قبریں ایک مخصوص احاطے کے اندر ہیں۔اس احاطے کے باہرایک ہینڈ پپ نصب ہے جس کاپانی مزائیوں کے نزدیک کو ژ دسلسیل کے پانی کا تھم رکھتا ہے۔ جھے اس وقت پیاس محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجو دہیں نے اس پیپ کاپانی چینامناسب نہ سمجھا۔

مرزا غلام احمد اور حکیم نور الدین کی قبروں کی جانب غرب ایک "مواجد" ہمایا گیا ہے او را یک ایسان مواجد جنوب بھی ہے جے بیں اپنے پہلے سنر قادیان میں نمیں دکھ کے اور ایک ایسان مواجد کے قریب مرزا بشیرالدین محمود کی تین بیویاں دفن ہیں۔ ان میں سے ایک بیوی ام طاہر موجودہ سربراہ طاہر احمد کی ماں ہے۔ دو سری بیوی سارہ کے بعلن سے طاہر احمد کا حریف مرزار فع احمد ہے۔ تیسری بیوی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نمیں رہا۔ وہ بخد اماء اللہ کی سیکرٹری تھی۔

ان میں ہے ایک بیوی کی لوح مزار پر بشیرالدین محود نے ایک طویل عبارت کندہ کردائی ہے اور اس میں اس بات کا دعا کیا گیا ہے کہ مرزا بشیرالدین محود کے لیے اس کا انتخاب مرزاغلام احمہ نے بذریعہ الهام کیا تھا۔ چند روز قبل میں نے اس کاذکر مرزامحہ شغیق ہے کیا توانسوں نے کہا کہ باپ کے لیے بذریعہ الهام جس خاتون (محمری بیٹم) کا انتخاب خالق کون و مکان نے کیا تھا و ہوتا ہے ل نہ سکی ' بیٹے کو و می کے ذریعے کیے ل گئی ؟

بہثتی مقبرے میں مدنون لوگوں کی قبروں کے اندر جو حالت ہوگی 'وہ تواللہ ہی بھتر جانا ہے۔ امام حسن بھری فرمایا کرتے ہے کہ لوگ جس خطہ زمین کو شہر خموشاں کہتے ہیں ' اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں مدنون لوگوں کے ساتھ کیابیت رہی ہے تولوگ مارے ڈر کے اپنے مردے وہاں لانے سے انکار کر دیں۔ بس ایسا ہی معالمہ بہشتی مقبرہ میں وفن مردوں کے ساتھ پیش آرہا ہوگا۔

بہشتی مقبرے میں مخصوص خطے کے باہر جانب غرب "مرزا کے خواص" کی قبریں ہیں جن کی الواح پر ان کی نمایاں خد مات منقوش ہیں اور جانب جنوب ان مومیوں کی قبریں ہیں جنوں نے اپنی جائد ادھیں ہے ۱۰ کی وصیت المجمن احمدید کے لیے کی تھی۔ کئی جگد مرف الواح نصب ہیں اور قبروں کے نشان نظر نہیں آتے۔ ان پر ان مومیوں کے نام کندہ ہیں 'جنوں نے یماں دفن ہو ناتھا۔ لیکن کمی وجہ ہے ان کی میتیں یماں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ اب ان کے نام کی الواح درج ہیں اور جب ذائرین بہشتی مقبرہ میں مدفون "خوش قسست"

مرزائیوں کے لیے مغفرت کی د عاکرتے میں تووہ بھی دعامیں شال ہو جاتے ہیں۔

"حواریوں" کی قبروں کے سرانے ایک لمباج ڈابورڈ نصب ہے جس پریہ نوید لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا) کویہ الهام ہوا تھاکہ بیشتی مقبرہ میں دفن ہوگا"۔ یہ ناک کو بجائے ہے کوئی محض بیشتی نہیں ہو جائے گا بلکہ بیشتی می اس میں دفن ہوگا"۔ یہ ناک کو بجائے سید حمی طرف ہے پکڑنے کے ہاتھ حمماکر پکڑنے کے مترادف ہے۔

مرزاغلام احد کے الهام ای طرح کے ہواکرتے تھے۔ایک بار اس پریہ وحی نازل ہوئی " غثم۔ غثم . غثم" حضرت اقد س فرماتے ہیں کہ وہ اس وحی کامطلب نہیں سمجھ سکے۔ ہم یہ کتے ہیں کہ وہ نی ہی کیاجو و می کاسفہوم نہ سمجھ سکے۔ ایک بار حضرت کے پیٹ میں در د ا ٹھا۔انہوں نے عالم رویا میں بیر دیکھاکہ ایک فرشتہ غالبًا" ٹیجی ٹیجی"جو حضرت پروحی لے کر آیا کر ناتھا'ان کے سامنے کمڑا ہے اور اس کی مغمی بند ہے۔ اس نے حضرت کے سامنے اپنی منمی کھولی تواس کی ہتنیلی پر ایک میٹمی کولی پزی تھی جس پر ''خاکسار پیپرمنٹ'' لکھا ہوا تھا۔ میسی مول سے بات چلی ہے تو آئے مرزا بشیراحمرایم-اے کی تصنیف "بیرت المدى" بمى ديكھتے جليں - فرزند ارجندانے والدبزرگواركے بارے مي لكھتے ہيں ك حعرت کو گڑ کھانے کا برا شوق تھا۔ اور ان کے کوٹ کی ایک جیب میں گڑ کی ڈلیاں پڑ کی رہتی تھیں۔ جس زمانے میں حضرت کو سلسل البول کی تکلیف لاحق ہوئی تو موصوف کوٹ کی دو سری جیب میں انتیج کے ڈھیلے رکھنے لگے۔ بار ہاا بیا ہو آگ معزت مسے موعود مرکز کھانے کے لیے جیب میں ہاتھ والے اور بے دھیانی کے عالم میں مٹی کا دھیلا منہ میں وال لیتے۔ "سجان الله جو فخص اشنج کے ڈھیلے اور کڑ کی ڈلی میں تمیز نہ کریکے 'وہ ختم الرسلین صلی الله علیہ و آلہ و سلم کے منہ آئے اور ہمسری کادعویٰ کرے۔

میں جس وقت مرزا غلام احمد کی قبرے پھائک کی طرف روانہ ہوا تو ایک نئی بات مشاہرہ میں آئی۔ مخصوص اعاطے ہے جو سڑک پھائک کی طرف جاتی ہے وہ منار ۃ المسیح کی مین سیدھ میں ہے۔ جس طرح فیصل آباد کے کسی بھی بازار میں کھڑے ہو کردیکسیں تو تھنشہ محمر بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ بعینہ اس سڑک سے منار ۃ المسیح سامنے نظر آر ہاتھا۔ دوسال قبل پہلی بار جب میں قادیان ممیا تھاتو اس وقت اس منار کے کروشک مرمر کی سلیں لگار ہے

نھے۔اب بیر کام کمل ہو گیاہ۔

مرزائیوں کے ذہن کا ایک میچ ذھیلا ہو تا ہے۔ اس لیے ان کی ہر منطق نرالی ہوتی ہے۔ "منار ۃ المسیح" کی تقیر کے بارے میں عرض ہے کہ مرزا غلام احمد نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ پہلے کیا اور جس منار پر مسیح نے نازل ہو ناتھا' وہ بعد میں بنایا گیا۔ مرزائی اس کی آرائش در زبائش میں اس قدر دلچیں لے رہے ہیں جیسے اب کوئی اور بلا نازل ہونے والی ہے۔ جس کے استقبال کی تیاریاں ہوری ہیں۔

بیشتی مقبرے سے نکل کر میں سید هابس اشینڈ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک اور بات مشاہدے میں آئی کہ گلیوں میں موٹے آنے چوہے مرے پڑے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید اس مقبور بستی میں کوئی وہا پھو نے والی ہے۔ کیو نکہ طاعون پھلنے سے پہلے چوہے مرنے لگتے ہیں۔

بس اسنیند پر پنچته می جھے بس مل مئی اور میں تقریباؤیژھ تھنے میں امر تسر پنج کیا۔ (نفت روزہ " فتم نبوت" کرا جی ' جلدا' ثارہ ۱۳)

قبر سانیوں سے بھر گئی ۔ عمر رمضان صاحب مجرات کے رہنے والے ہیں اور آج کل سیالکوٹ میں قیام پذیر ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ سیالکوٹ میں ایک برا محتاخ قادیاتی رہتا تھا۔ قدرت نے دولت بھی خوب دے رکمی تھی' جس نے اے انتمائی متکر بنا رکھا تھا۔ میں اکثر قبروں کی کھدائی کا کام کر آتھا۔ ایک دن کچھ قادیاتی میرے پاس آئے اور جھے قبر کھودنے کو کما اور بتایا کہ فلاں قادیاتی مرکیا ہے۔ میں نے اس قادیاتی کی قبر کھودی۔ لیکن جب اس کتاخ رسول کو دفانے کے تو بھے سمیت جنازے میں شامل تمام مرزائیوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی قبر آہت آہت سانیوں سے بمرنے تھی اور تموڑی دیر میں سانپ ہی سانپ ہوگئے۔ قادیانیوں نے جھے دو سری جگہ قبر کھودنے کے لیے کما۔ میں نے جب وہ مرکی میگر قبر کے۔ میں قادیات کے ایک میں نے جب وہ مرکی میگر قبر کے۔ میں قادیات کے جملے دو سری جگہ قبر کھودنے کے لیے کما۔ میں نے جب وہ مرکی میگر قبر کے۔ میں قادیات کی جس سانپ میں سانپ ہوگئے۔ قادیانیوں نے جملے دو سری جگہ قبر کھودنے کے لیے کما۔ میں نے جب وہ مرکی میگر قبر کھودنے کے لیے کما۔ میں نے جب وہ مرکی میگر قبر کے۔ میں قادیات کی سانپ میں سانپ میں سانپ ہوگئے۔ قادیانیوں نے جملے دو میں سانپ میں سانپ

## قاديان الشيطان كاسفر

#### از : مولانا محيوب الرحمُن ا زهري

قادیان ایک قصبہ ہے جو اب ضلع گور داسپور (پنجاب) کی تحصیل بٹالہ بس ہے۔
پہلے صرف گاؤں تھا۔ ایک متمول متحصصر مرزاغلام مرتضٰی کے گھر بیں ایک لڑکے کی
دلادت ہوئی جس کانام مرزاغلام احمد رکھاگیا۔ ای لڑکے نے آگے چل کر قادیان کو شمرت
بخشی اور قادیان کو پہلے دمشق کا بمسر کما پھر بیت المقد س اور کمہ کامقابل بنادیا۔ وہاں کاسنر،
سنرجے سے افضل قرار دیا گیا۔ بظاہر وہاں کے باشند ے ای مناسبت سے قادیانی کملائے اور
خود مرزاغلام احمد کے ساتھ قادیانی کالفظ ایسا چپکا کہ وہ ایک دین 'ایک فر ہب'ایک جماعت
کالقب ہو گیا اور کسی کو بھی قادیانی کالفظ ایسا چپکا کہ وہ دوہ وہاں کا باشندہ ہے بلکہ ایک
خاص مقیدہ کا طامل ہونے سے بی قادیانی کملا تاہے۔

سنرقادیان بھی اس مناسبت سے عنوان قائم کیا گیاہے۔ورنداس سرزمین کا خواب
و خیال میں بھی میں نے نظارہ نہیں کیا۔ اتنا جانتا ہوں کہ امر تسرسے ایک برائج لائن بٹالہ
قادیان جاتی ہے۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ مرزاجی کا خواب کہ قادیان مکہ کاشر
ہوگا، شرمندہ تعبیرنہ ہو سکا۔ فاص گور نمنٹ برطانیہ نے 'جس کی خدمت کے لیے مرزاجی
نے زندگی گزاری تھی، تقیم ہند کے وقت خط کھینچنے میں قلم کو الی جنبش دی کہ قادیان
ہندوستان کی طرف پڑگیا۔ برطانیہ کی مصلحت جو بھی رہی ہو گرفدرت نے اس کو پاکستان

میں جانے سے روک لیااور قاویان کانام ونشان روگیاور نہ ربوہ کی طرح یہ بھی طاق نسیان کا شکار ہوجا آ۔

مرزاجی کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں جمال تک طاش کیا گیا ۱۸۳۵ء۔
۱۸۳۵ء کے ورمیان معلوم ہوتی ہے۔اس کو صیغہ راز میں رکھنے کی وجہ بھی تھی کہ ان کی پیشین کوئی "ای سال یا اس سے بچھ کم یا زیادہ عمر ہوگی "کو مرتے وقت میچ کرلیا جائے لیکن اے بہا آر زو کہ خاک شد۔ دو سری پیشین کو تیوں کی طرح اس میں بھی مرزاجی فیل ہو گئے اور مئی ۱۹۰۸ء میں مان لیا جائے تو بھی ۲۲ سال ہو گئے۔ بینی آگر ۱۸۳۵ء میں مان لیا جائے تو بھی ۲۲ سال ہو گئے۔ بینی آگر ۱۸۳۵ء میں مان لیا جائے تو بھی ۲۲ سال ہو گئے۔

ا یک جملہ معترضہ لکھنا ضروری ہے کہ اپنے بھپن میں جب بھی مرزائی کالفظ سنتا تھا (اس وقت میں لقب رائج تھا) تو میرا تخیل یہ کہتا تھا کہ پچھے لوگ مرزائی (جو روئی کی نبڈی یا جاکٹ ہوتی تھی) پہنتے ہوں گے 'ان کو مرزائی کماجا آہے۔

د میرے د میرے سمجھ میں آیا کہ ایک ند ہب ہے اور سب سے پہلے معربینج کرکلیہ اصول الدین میں دو قادیانی داخل ہونا چاہتے تھے تو اندازہ ہوا کہ بیہ کوئی ند ہب ہے جو ناپندیدہ ہے۔ شخ الکلیہ نے داخلہ کی مخالفت کی اور ان دونوں نے تو بہ کا علان شائع کیا تب بھی کلیہ اصول الدین میں داخل نہیں ہو سکے۔ یہ میرا ابتدائی تعارف تھا۔

ہندوستان واپس آکر ذہن میں پچھ بھی باتی نہیں تھا۔ صرف یہ تصور کہ دوسرے فرقوں (چشق 'قادری 'مجددی وغیرہ) کی طرح یہ بھی کوئی فرقہ ہے۔ کلکتہ پنچ کر ۱۹۱۰ء کے بعد معلوم ہوا کہ قادیا نیوں اور مسلمانوں میں مناظرہ ہوا جس کو غیر ضروری سمجھ کرمیں اس سے الگ رہا طالا نکہ میرے ساتھی علاء اس میں شریک ہوتے رہے لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسی نہیں تھی۔ انقاق سے مولا ٹالال حسین اخر مشہور عالم کو کلکتہ بلایا گیا اور وہ دو ماہ کلکتہ میں متم متے۔ ان کے پاس جا آتھا اور وہاں بعض قادیا نی کتابیں دیکھتا میں ہاری ہی بلڈ مگ میں متم متے۔ ان کے پاس جا آتھا اور وہاں بعض قادیا نی کتابیں دیکھتا تھا جن کو میں نے دین کے اصول کے خلاف سمجھا۔ اس کے بعد پھرا یک خامو ٹی کا وقد۔

۱۹۶۳ء میں ایک بنگالی مولوی عبد المنان عبتری نامی هخس سے ملاقات ہوئی اور اس کی تفتگو کا جمھے پر انتااثر ہواکہ میں اس کے یمان آنے جانے لگا۔ وہ کلکتہ سے دور ٹمیا برج کے آگے بوتلہ میں رہتا تھا۔ اور میں کانی متاثر ہواکہ اس سے مرید ہونے کے لیے سوچے اپریل ۱۹۷۴ء کے قریب ایک ملاقات میں ان سے پوچھاکہ آپ مولانا تھانوی کے خلاف میں یاان سے بیعت ہیں؟ اس کاجواب قال کر فتم نبوت پر ایک تقریری 'میرے ساتھ میرے دوست مولانا معصوی صاحب بھی تھے 'جو ہمیں ناپند ہوئی۔ نیکن وقت کی تنگل ک وجہ سے ہم نے رخصت چاہی اور یہ طے ہوا کہ آیندہ نشست میں اس موضوع پر محفظو ہوگی۔ چھاہ کر رکھے اور ملاقات کاموقع نہ مل سکا۔

اکتربر ۱۹۲۴ء میں معلوم ہواکہ عبد المنان عبتری قادیانی ہوگیا ہے۔ اپنے تعلق کی دجہ سے میں نے خت انکار کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور دو تین دن میں 'میں نے نیصلہ کیا کہ جمید سے محرا تعلق ہے۔ خودی اس سے جا کر کیوں نہ معلوم کردں اور دو سردں سے جھڑنے سے محرا تعلق ہے۔ خودی اس سے جا کر کیوں نہ معلوم کردں اور دو سردں سے جھڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چتا نچہ میں میا اور مختلو کی تو انہوں نے صریح جو اب کے بجائے مرزا کے فضائل اور کارنا ہے کتوائے اور بید کہ ان کامطالعہ بہت و سیچ ہے اور اس پر کافی مباحثہ کے تیار ہیں۔

م نے مرف ایک بی بات کی کہ:

"اگر مرزا می مومن میں تو ان کے ہزار دن گناہ معاف ہیں اور اگر ایمان نہیں تو تمام فضائل خاک ہیں اور وہ ذر ہر ابر فضیلت کے مستحق نہیں "۔

بات ایمان اور عدم ایمان پر خمیری اور دو سری نشست کے لیے ہم لوگ اٹھ گئے۔
انہوں نے جھے "نور الحق" نہامتہ البشری " وغیرہ مرزای کتابیں دیں کہ ان کامطالعہ کیجئے۔
میں لایا اور چند صفحات سے ہی اندازہ ہو گیا کہ کتاب پڑھنے کے قابل ہی نہیں اور اسی طرح
میں دو ہفتہ بعد ان کے بہاں پہنچ گیا۔ عصر سے قبل ان کا کلام جاری ہوا اور عمر کا دقت
ہوتے ہی ہم لوگ مجہ میں نماز کے لیے چلے آئے۔ بعد عمر پہنچتے ہی میں نے عبری سے
ہوتے ہی ہم لوگ مجہ میں نماز کے لیے چلے آئے۔ بعد عمر پہنچتے ہی میں نے عبری سے
پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے نگا عمر نہیں بتاؤں گا (اجاع مرزای عظیم الثان مثال) اس
لیے کہ اگر دو سرے کا اندازہ اس سے کم یا زیادہ ہوگاتو بھی کو جموع قرار دے گا۔ میں عمر
نہیں بتاؤں گا۔ مختلو آگے ہو می میں نے کما کہ پوری مختلو صرف دو لفظوں میں محد دور ہوگی۔
گی۔ ایمان اور کفراور صرف دو آدمیوں کے درمیان محدود ہوگی میں خود اور مرزا ہی۔
گی۔ ایمان اور کفراور صرف دو آدمیوں کے درمیان محدود ہوگی میں خود اور مرزا ہی۔
اس پر افغاتی کے بعد خیں نے اپنے سے می مختلو شروع کی کہ میرا مقید ہے ۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا-

انہوں نے ٹوکنا چاہاتو میں نے کما کہ میرا عقیدہ ہے۔ آپ من کیج پھر فیصلہ کیجئے۔ اس تنصیل کے بعد میں نے پو چھا کہ ایسے عقیدہ والے کو مرزا می کیا کس کے۔ مسلمان یا کافر؟ کما کہ مسلمان می کماجاوے گا۔ میں نے کما کہ مرزا می جھے کافر کہتے ہیں۔اس لیے مرزا می میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وغیرہ آپ بھی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مرزا می نے اپنے بڑے صاجزاوے فعنل احمد کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی کیو تکہ وہ ان کو نمی نہیں مانیا تھا۔

سر ظفراللہ خان نے قائدامظم محمہ علی جناح کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی اور بھی

ہت ی مثالیں ہیں۔ آخر ہم میں کیا عیب ہے؟ یہاں پر قادیا نی اور احمدی کا فرق بھی ظاہر
کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ اب غلا محث میں قادیا نی اپنے کو احمدی ہی کہتے ہیں۔ قادیا نی وہ
ہیں جو مرزا کی نبوت کے قائل ہیں اور احمدی لاہوری جماعت وہ کملاتے ہیں جو مرزا کو نبی
نہیں مانے بلکہ مجد دیائے ہیں۔ ایک مرتبہ مرزا محمود سے پوچھا گیا کہ احمدی لاہوری کے
پیچھے نماز کاکیا تھم ہے تو اس نے جو اب دیا تھا کہ افضل کی نماز مففول کے پیچھے جائز نہیں
ہے۔ جو نبی مانے ہیں 'وہ افضل ہیں اور جو مجد دمانے ہیں وہ مففول ہیں۔ اس طرح احمدی
لاہوری بھی قادیا ندں کے نزدیک کا فرہیں۔

اس کے بعد میں نے مرزاتی کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیا ہیں؟ مومن یا کافر؟
انہوں نے کما کہ وہ ایک عالم ہیں۔ میں نے کما کہ ہمارے درمیان مرف دو لفظوں پر اتفاق
تعا۔ آپ نے تیرالفظ استعال کیا ہے۔ بسرطال وہ عالم بھی نیس۔ اس کے لیے صحح لفظ
عد و الله عد و الرسول عد و اللہ بن ہی صحح ہے۔ اس لیے کہ دہ جانے
ہوئے بھی حق کا انکار کر آ ہے۔ حیات مسح علیہ السلام پر اس کو اعتراض ہے کہ وہ دو ہزار
سال کیے زندہ رہ سکتے ہیں اور کیا کھاتے پیتے ہیں وغیرہ۔ جھے تو تجب ہوا کہ دو ہزار سال
تک زندہ رہا تو عش کے خلاف ہے۔ اور حضرت موئی علیہ السلام جو ان سے بھی ایک
ہزار سال پہلے ہیں وہ تین ہزار سال کیے زندہ ہیں؟ مرزا تی جو اب دیں۔ جنوں نے سور
الحق"میا ۱۵ ار کلما ہے ان اللہ افترض علینا۔

جواب مرزا جی کو دیتا ہے۔ وہ تو ہراس عقید ہاو ریقین کی مخالفت کرتے ہیں جواسلام میں ہے اور خوداس سے عجیب تھم دیتے ہیں دغیرہ۔اب جھے یقین ہو کیا کہ وہ پکا قادیانی ملخ ہے۔اس کے خلاف کو شش کی گئی اور ایک بہت بڑا جلسہ اس علاقہ میں کیا گیا۔ جس میں اس کے بائیات کا فیصلہ کیا گیا۔ کافی تشتیں ہوئی اور قادیا ندن نے محصے محمرا شروع کیا۔ مختلف مو قعوں پر میں نے اپنی تقریروں میں کماکہ مرزا می کے پاس کافی مال ورولت تعااور استطاعت بھی۔ پھروہ جج کے لیے کیوں نہیں گئے۔ یہ ایک چیلنج تھا جس کو میں اعلان کر تا تھا۔ قادیا نیوں نے اس کا عملی جو اب میہ دیا کہ ۱۹۲۵ء کے جج میں علی الاعلان سولہ احمد ی حج کے لیے تیار ہوئے اور "بدر" میں ان کے ناموں کا علان کیا گیا۔ کلکتہ کے مسلمانوں نے مجھے تیار کیا کہ میں ان کو ج سے روکوں۔اس کے لیے میں ندوہ آیا اور مولانا علی میاں صاحب مد ظلہ سے رجوع کیا۔ ان کا اشارہ تھا کہ شاہ فیصل مرحوم کو خط لکھوں اور کو مشش کروں۔ چنانچہ وہ خط لکھا گیااور شاہ فیصل مرحوم کو روانہ کیا گیا۔اس کے بعد عملی جدوجہد کے لیے جمھ کو جمیئ جمیعا کیا کہ وہاں سے کو شش جاری رکھوں۔ جمیئ پہنچ کر میں نے مربرا بان جمعیات اسلامیہ سے ملاقاتیں کیں ' ہر طرف سے ابوی کے سوا کھی نہ الد بعض نے تو جمعے برابھلاہمی کما کر جمعے اپنے دیوا تلی میں جو اب دینے کی فرمت نہیں تھی۔

تین دن کی پریٹانی اور تک و دو کے بعد جب ایوی نظر آری تقی تو خر کی کہ مولانا علی میاں صاحب مد ظلہ رابط عالم اسلای کے جلسہ جی شرکت کے لیے تشریف لے جارب جی اور بمبئ سے گزریں ہے۔ شاہ فیصل کے نام کا خط چھپوالیا گیا تھا اس کو بھی ججاز بھیجنا تھا۔ مولانا کی طاش میں لگلا۔ معلوم ہوا کہ مولانا تبلیغی جماعت کی معجد جی محبر کی مساور میں مرایک سے طاش کی اور وینچ وینچ عصر کی نماز ہو چھی تھی۔ نمازی نگل رہے تھے اور میں ہرایک سے پوچھ رہا تھا کہ مولانا کب تشریف لا رہے ہیں ؟لوگ دیوانہ سمج، کر ظامو شی سے گزر جاتے سے اور ای طرح سب نگل گئے۔ معجد میں داخل ہوا' نماز عصرادا کی۔ ایک صاحب محن معجد میں شل رہے تھے۔ نماز کے بعد قریب آئے اور بھے سے پوچھا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ معجد میں مان کی مور ت بیان کی۔ پوچھا کس طبط میں؟ جس نے بتایا کہ قادیا نیت کا معالمہ میں۔ وہ بھی کو لے کر با ہر نگلے اور ایک صاحب کو بلاکر ان کے حوالہ کیا کہ احمد غریب سینے میں مان نہوں نے بھی غرض و

عایت کاسوال کیاتوان کو ذرا تغمیل ہے میں نے پتایا۔

احمد فریب سیٹھ تو معروف آدمی ہے۔ انظار کرتے رہے۔ کافی اصرار کے بعد انتاکہا کہ ابھی بقین نہیں ہے۔ دس بجے رات کو فون آئے گاتو معلوم ہو گا اور ممکن ہے کہ وقت کی تنگی کے پیش نظرہ وائیر ہورٹ پری چند گھٹے رکیں۔ جو محض میرے ہمراہ ہے انہوں نے میرے متصد کے پیش نظر خود ہی ذمہ داری لی کہ اگر مولانا آئیں گے تو بی آپ کو میرے متصد کے پیش نظر خود ہی ذمہ داری لی کہ اگر مولانا آئیں گے تو بی آپ کو ایئر بورٹ پر لے چلوں گا اور سے کہ اس کام کے سلسلہ بی وہ جمعے دو سرے دن احمد القامنی بوسعودی سفارت خانہ کی طرف ہے بہیئی بیں مامور ہے 'ان سے ملا قات کرانے کا انتظام کیا۔ احمد القامنی سے کافی طویل ملا قات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر جمعے سے پہلے مل لیتے تو کام آسان تھا اور نہیں افقیار ہے کہ جج کا ویزہ دیں یا نہ دیں۔ لیکن آپ بہت آگے جا چکے ہیں۔ اس لیے اب نہیں سفار شخانہ سے کوئی اطلاع ہیں۔ اس لیے اب نہیں سفار شخانہ سے کوئی اطلاع میں خان کو اگر سفار سفار شخانہ سے کوئی اطلاع میں خان کو اگر نے گا۔

دو سرے دن احمر القاضی نے مجھے مبار کباد دی اور مجھ سے کماکہ آپ ہماری مدد کریں کہ نامزداشخاص کو تلاش کیاجائے۔ چنانچہ مزید معلومات ہونے پر ان کی نشاندی ہوگئ اور سب کرفت میں آگئے۔ پہلے میرانداق اڑار ہے تھے اور مسائل جج مجھ سے پوچھ رہے تھے'اب مجھ سے منہ چھیانے لگے۔ اس طرح ۱۹۲۵ء کا مرحلہ طے ہوگیا۔

کلکتہ داہی پر بہت کو ششیں کی گئیں کہ میرے خلاف کیس دائر کیا جائے لیکن اس کی مختات دائر کیا جائے لیکن اس کی مختات نہیں نکل سکی۔ اس سال ہیل ہے بھی دو قادیا نی گئے تھے وہ گر فقار ہوئے اور بالاخر تو بہ کرنے پروہ دائیں آسکے۔ ان لوگوں نے مولا ناریا ض احمد صاحب پر مقدمہ دائر کردیا۔
کئی سال تک وہ مقدمہ کے چکر میں مجننے رہے اور کافی مرت کے بعد ہیل کی عدالت نے بھی قادیا نیوں کو اسلام ہے خارج قرار دے دیا (جو ایک دو سرے مقدمہ کے سلسلہ میں تھا)

ظاہرہ کہ قادیانی میرے پیچے لگ گئے اور جھے ہے مباحثہ کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے۔ فیالے حسد للہ علی ذالے ہے۔

(امنت روزه فتم نبوت ' كرا مي ' جلد ۲' شاره ۴۳)

## قادیان میں میرے بیتے دن

ماسٹرتاج الدین انصاریؓ

تبلغ کانفرنس می شمولیت کے لیے جب میں پہلی بار قادیان گیا تھا تب جھے قادیان کو چل پھر کر دیکھنے کا موقع میسرنہ آیا اس لیے کہ حکومت نے باہر سے آنے والول بر کچھ یابندیاں عائد کر دی تھیں۔ جگہ جگہ پہرے بٹھا دیئے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ملمان قادیان می داخل نہیں ہوسکا۔ مجھے کانفرنس میں تقریریں سننے یا رونق سے اللف اندوز ہونے کا اتنا خیال ندفعا جتنا میں اس فساد انگیزیستی کے اندرونی حالات معلوم کرنے كے ليے بے تاب تھا۔ ايك ميل دور ريلوے لائن ير كفرا دير تك "منارة أسيح" كو ديكما رہا۔ کانفرنس ختم ہوئی تو میں ایک رات کے لیے وہیں مظہر گیا۔ قا دیان کے مسلمانوں ہندوؤں اورسکھوں ہے بھی ملاقات ہوئی۔ان ہے یا تنیں ہوئیں میں ان غیر مرزائوں کی یا تول میں بڑی دلچیں لیتا رہا۔ میں ال معی بحر غیر مرزائیوں کی جرائت اور حوصلہ مندی سے بہت متاثر ہوا۔ وہ سودیش نبوت کے خوفناک سازشی ماحول اور شیطانی ہتھکنڈوں سے نبرد آ زما تھے۔ اور گونا گوں مصیبتوں کا یامردی ہے مقابلہ کر رہے تھے۔ وہاں سے سیدھالا ہور چلا آیا۔ یہاں بھی شاہ صاحب کی تقریر کا بڑا جرجا تھا۔ یوں تو ان کی ہرتقریر ماسر پیس ہوتی متى مكر قاديان من شاه صاحب كى طبيعت بالكلّ عاضرتمى \_ بهت بزي جوم كوحفرت شاه صاحب نے ابیام حور کیا کہ جلسگاہ میں سمندر کے مدوج رکی کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ قادیان کے اردگرد کی مسلمان آیا دی کانفرنس میں المرکرآ گئی تھی۔ شاہ صاحبؓ کی تقریر نے ملحقہ آ بادی کے ایمان مضبوط کر دیئے اور یہی بات مرزامحمود کی ہریشانی کا باعث ہوئی۔ قادیان ے دالیں پر الہور کے مرکزی دفتر میں جمعے چوہدری صاحب مرحوم ومغفور کی خدمت میں تغیر نے کا موقعہ بلا۔ مرحوم اپنے کارکنوں ادر رضا کاروں سے ہمیشہ بہت بے تکلف رہا کرتے تھے۔ وہ سب سے دریافت کرتے تھے کہ کہو بھی کانفرنس کیسی رہی سب کی بہی رائے تھی کہ کانفرنس ہوئی چاہئے۔ اس کا نفرنس میں سلمان ہنددستان کے کونے کونے سے آیا کریں گے۔ دوچار کانفرنس میں سلمان ہنددستان کے کونے کونے سے آیا کریں گے۔ دوچار کانفرنس ہوگئیں تو مرزائیوں میں ملمان ہندوستان کے کوئے میں چونکہ ایک دن کے لیے قادیان تھہر گیا تھا وہ جھ سے بھی دریافت کرتے رہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے مرزائیوں پر کیا گزری؟ قادیان کے اردگرد کے لوگوں نے کیا اثر قبول کیا؟ یہی سوالات دہ اپنے تعلی کارکنوں سے کر بچھ تھے۔ ہم سب کا جواب تقریباً ماتا جاتا تھا چوہدری صاحب خوش بھی تھے گر دوہ باتوں باتوں میں اس خدشے کا ظہار کرتے تھے کہ بڑے خطرناک گردہ سے پالا پڑا ہے انگریز اس کی پشت پر ہے دیکھنا چاہئے کیا ہوتا ہے؟

میں لدھیانے واپس چلا آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ازسرِ نو کارخانہ جاری کروں دو

سال سیاست سے کنارہ کش ہوکر دولت کماؤں اور پھر سے اس قابل ہوجاؤں کہ جماعت
کی پچھ المداد کرسکوں۔ مولانا حبیب الرحمٰن مرحوم ومغفور میرے بجپن کے ساتھی اور بے

تکلف دوست تھے ان سے مشورہ کیا وہ بھی ردوکد کے بعد راضی ہوگئے۔ میں ابھی سوج بی
رہا تھا کہ جھے چو ہدری صاحب مرحوم نے لا ہور بلا بھیجا۔ ملا قات ہوئی فرمانے گئے تہیں
معلوم ہے کہ قادیان میں کیا ہورہا ہے؟ میں نے عرض کیا جھے آپ سے زیادہ کیا معلوم
ہوگا۔ کیوں خیرتو ہے؟ فرمانے گئے مرزامحود بہت کائیاں شخص ہے۔ وہ قادیائی خلیفہ ہونے
کے علاوہ بہت بڑا پالی ٹیشن بھی ہے۔ بڑے جوڑتو ڑکا آ دی ہے۔ ایک طرف اپنے مبلغوں
کے ذریعے بہتے کا کام چلاتا ہے تو دوسری طرف ہتھکنڈوں سے داؤ مارتا ہے۔ وہ ہم غریبوں
سے دولت کے انبار پر برطانوی قوت کے سہارے کھڑے ہوکرکشتی لڑتا ہے۔ مولانا عتایت
الندائی بساط سے زیادہ کام کررہے ہیں۔ وہ جم کر بیٹھ گئے ہیں مگروہ تنہا ہیں۔ وہ بی مسائل
اور مناظرہ میں تو وہ مات نہیں کھاتے۔ بڑی جرائت سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔
اور مناظرہ میں تو وہ مات نہیں کھاتے۔ بڑی جرائت سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔
ادر مناظرہ میں تو وہ مات نہیں کھاتے۔ بڑی جرائت سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔
ادر مناظرہ میں تو دہ مات نہیں کھاتے۔ بڑی جرائت سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔
ادر عاس ان کی المداد کے لیے ہمارے بہترین رفیق اور مناظر مولانا مجمد حیات قائے قادیان صاحب کے علادہ دوسرے اور بہلغ بھی موجود ہیں۔ انہیں بھی بھیجے دیا جائے گا۔ گر

میں چاہتا ہوں کہ مرزامحود کی سیاست کا مطالعہ بھی کرلیا جائے۔ قادیانی تبلیغ اور قادیانی
سیاست دوجدا جدا محاذییں جب تک دونوں محاذوں پر مقابلہ نہ کیا جائے کامیا بی نصیب نہ
ہوگی۔ اگر خدانخواستہ غفلت سے کام لیا گیا تو مرزائیت برطانوی افتدار کے سارے
مسلمانوں پر امریکل کی طرح چھا جائے گی۔ میں نے عرض کیا چوہدری صاحب کیا ارادہ
ہے آپ نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ فرمانے لگے تم یو پی تو نہیں جارہ ہو۔ میں نے عرض
کیا کہ میں نے تو مولانا حبیب الرحمٰن سے مشورہ کیا ہے۔ میں اب کہیں جانے کا ارادہ نہیں
رکھتا۔ میں دوسال کی رخصت چاہوں گا تا کہ اس عرصے میں پچھ دولت کمالوں تب بھی میں
اپ رفیقوں کی امداد بھی کرسکوں گا اور وقتا فو قاباتھ بھی بٹاتا رہوں گا وہ میری جانب دیکھ
سوچوں آپ بی فرمانے گئے۔ تم بھی اس طرح سوچتے ہو؟ میں نے عرض کیا پھر کس طرح
سوچوں آپ بی فرمانے؟ فرمانے گئے ارے اب تو مخالف کے پنج میں پنچہ ڈال دیا ہے
سوچوں آپ بی فرمانے؟ مرحوم پچھ کبیدہ خاطر سے ہوگئے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں
میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر بے قرار ہوجاتا تھا، میں نے عرض کیا چوہدری صاحب
میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر بے قرار ہوجاتا تھا، میں نے عرض کیا چوہدری صاحب
میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر بے قرار ہوجاتا تھا، میں نے عرض کیا چوہدری صاحب
میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر بے قرار ہوجاتا تھا، میں نے عرض کیا چوہدری صاحب

# تحكم مل سيا

سی نے ایک ہفتے کی مہلت ما تی اور ہفتے بعد قادیان پینی گیا۔ جھے نہیں معلوم کہ مولانا عنایت اللہ کو لا ہور بلا کر مرحوم چوہدری صاحب نے کیا کہا۔ میں احرار کے تبلینی دفتر میں عظیم کر اپنے پردگرام پرغور کرتا رہا جھے تبلینے اور مناظروں سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ میں اس کا اہل تھا۔ علماء کی صحبت سے اسلام دل میں تو اتر جاتا ہے کم علم دین سے دہاغ میسر کورا رہتا ہے۔ ویلی مسائل جھنے کے لیے ضروری ہے علماء کے سامنے سالہا سال زانو کے تلمذتہ کیا جائے۔ میں بملا مولانا عنایت اللہ صاحب کا تبلینی میدان میں کیا ہاتھ بڑاتا۔ میں اس کام کے لیے گیا ہی نہ تھا میرا کام بالکل مختلف تھا۔ میں مسلمانوں ہندوؤں اور سکھوں سے معمولی واقفیت کے بعد اپنے جگہ کی تلاش میں تھا۔ چندون بعد میں نے مولانا سے کہا کہ مجھے آپ سے الگ اور مرزائیوں کے قریب رہنا ہے۔ چنا نچے میری خواہش کے مطابق کہ ایسا مکان مل گیا جو سکھ پر آباد تھا بینی جہاں مسلمان محلہ ختم ہوکر مرزائی محلہ شروع ہوتا کید ایسا مکان مل گیا جو سکھ پر آباد تھا بینی جہاں مسلمان محلہ ختم ہوکر مرزائی محلہ شروع ہوتا

تھا۔ ہری رہائش نے کے مکان میں تھی۔ ایک دیوار مسلمان کے مکان سے ہمی تھی اور دوسری دیوار کے سائے میں مرزائیوں کا گھر تھا اور میں یقین رکھتا تھا کہ میں بہاں خودنہیں آیا اور نہ مجھے چوہدری صاحب نے اس ڈیوٹی پر مامور کیا ہے مجھ گنھار کی خوش نصیبی بہاں محقیق لائی ہے۔ خدا ضرور میری الداد کرے گا میں خدا کے حبیب کی آبرد کے مخالف کو پیشان اور زچ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مایوی اور خوف ودنوں میرے ول سے نکل گئے۔

# مجھے کیا کرنا جاہے

آخربیش کرزائیوں کے منارۃ اس کوکب تک دیکھارہوں۔ اجنبی ہوں واقنیت
کی راہیں تلاش کرنی جاہئیں۔ جس کلی ہیں میرا قیام تھا اس کا نام تھا کوچہ شیخاں۔ میر محلّہ
ایک مرزائی تھا گر جھ غریب الوطن ہے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ پچے دن بعد ہیں نے گھرے باہر قدم نکالا۔ بیٹھک کے باہر کری بچھا کر بیٹھا تو مطل کے مسلمان آنے جانے گئے۔ تب باہر قدم نکالا۔ بیٹھک کے باہر کری بچھا کر بیٹھا تو مطلح کے مسلمان آنے جانے گئے۔ تب مرزائی جمالیوں کو پتہ چلا کہنے گئے ہے کم بخت تواحراری معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال ہیں ربگوروں کی نظروں کے سامنے اس لیے آگیا کہ اجنبیت ٹوٹ جائے مگر واقفیت پھر بھی پیدانہ ہوئی۔

#### ديهات سدهار

قادیان میں (نام نہاد) خلیفہ صاحب کے مکان یعن قصرِ خلافت ادر خلافت کے متعلقہ دفاتر کے گردو پیش تو انجھی صغائی رکھی جاتی مگرعوام کے مکانوں کے آس پڑوی ادر کلی کو چوں میں کوڑے کرکٹ کے وقیر مرزائیت کی طرح بمحرے نظر آتے تھے۔ مسلمانوں بہندوؤں ادر سکھوں کی آبادی میں صغائی کا انچھا انظام نہ تھا۔ جب میں کا گر کی مقاتو و یہات سدھار کا پروگرام میرا محبوب مشغلہ تھا۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ جھے خدمت خلق کے جذبے سے کام شروع کرنا چاہئے پہلے تو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہی مکان کوصاف کیا۔ حتی کہ باہر مکان کوصاف کیا۔ حتی کہ باہر دوازے کو جھاڑ ہی نچھ کر صاف کیا۔ حتی کہ باہر دوازے کو جھاڑ ہی نچھ کر صاف کیا۔ حمایہ مرزائیوں کے مکان ادر میرے مکان کی نالی دولوں مکانوں کے باہر ایک گڑھے۔ اس گڑھے

میں غالبًا مرزا غلام احمد کی نبوت کے زمانے سے گندہ پانی جمع ہور ہا تھا۔ نیلے رنگ کی متعفن کھاد میں بلیلے اٹھتے تھے۔ ہوا کے جمو کئے جب اس بد بودار کیچڑ کو چھو کہ میں سے گزرتے تو محلے داروں کی مزاج پری کرلیا کرتے تھے۔ میرے مکان کے دردازے پر اس نامعقول گندے گڑھے کا وجود میرے دیہات سدھار کے احساسات کو جہنجوڑ تا تھا۔ ایک روز میں نے حوصلہ سے کام لیا اور آسینیں چڑھا کر دونوں ہاتھ اس گڑھے میں ڈال دیئے۔ الامان والحفیظ! بد ہو کا دماغ سوز تھیم کا اٹھا۔ میری آ تھوں میں پانی آ گیا' سرچکرا گیا۔ دل نے کہا یہ '' قادیانی نی کی بستی ہے اپنا کام کرو ادھر ادھر مت جمانکو'' میرے ہاتھوں پر کہدیوں تک سنلے رنگ کے دستانے چڑھ گئے میں کام میں لگا ہوا تھا کہ ہمائی نے اپنا در ذراہ کھول اور جھے و کھتے ہی فقرہ چست کیا کہنے گئیں'' ہم نے سمجھا تھا یہ احراری مولوی میں آئے معلوم ہوا کہ یہ تو بھگیوں کے خاندان سے متعلق ہیں۔'' کم بخت نے خدمت کراری کی کئیں بموغری شم کی داوری۔ وہ یہ نقرہ چست کرکے گئی سے باہر چگی گئی۔

جس گلی میں میراسکن تھااس گلی میں زنانہ مدر سے کی طالبات گزرا کرتی تھیں۔
ہرہم کے ساہ ہر فقے۔ جتنے بھی دنیا بحر میں فیش ہو سکتے تھے وہ تمام اس بہتی میں موجود
ہیں۔ ان طالبات کو نجانے کس نے بتا دیا کہ میں احراری ہوں وہ نیک بعضیں جب جھے
اس گندے گڑھے پر کام کرتے و یکھتیں جھے پر چوٹ کے بغیر نہ جا تیں نہ تو میں آ کھا تھا کر
انس گندے گڑھے پر کام کرتے و یکھتیں جھے پر چوٹ کے بغیر نہ جا تیں نہ تو میں آ کھا تھا کر
انہیں و کھیا تھا اور نہ ان کی فقر ہے بازی پر توجہ دیتا تھا دور سے انہیں آتے و کھیا اور ثگا ہیں
ہی کہر لیتا۔ دوسرے دن میں نے مسلمان مسابوں سے کھال ما تک کر اس سے کچڑ تکالنا
ہروئ کیا۔ گلی کر ایس کے میکر کا ڈھیر لگا لیا تیسرے دن مرزائی ہسابوں کے
میری ہوگئی کہنے گئی ''مولوی تی ہڑے کہ کا دائے تھا۔ میری ہسائی دروازے پر آکر
دول ۔ مدلوں کا گند تھا جو آپ نے ٹھکانے لگا دیا۔'' میں نے کہا' بہن سے کام میں خود عی کر
دول ۔ مدلوں کا گند تھا جو آپ نے ٹھکانے لگا دیا۔'' میں نے کہا' بہن سے کام میں خود عی کر
دول ۔ مدلوں کا گند تھا جو آپ نے ٹھکانے لگا دیا۔'' میں نے کہا' بہن سے کام میں خود عی کر
دول گا۔ ایک مہر بانی سے جے دو دن کی خاطر نالی میں بانی بند کر د ہے گڑھا آج صاف ہو کر
دوبہر کی دھوپ سے خلک ہو جائے گا۔ میں کل اے خلک اینٹوں سے پر کر کے او پر دوڑی
دوبہر کی دھوپ سے خلک ہو جائے گا۔ میں کل اے خلک اینٹوں کوڈانٹ پلائی اور شیم ہی کام دو تین روز نالی میں بانی نہ گرایا جائے۔
دوبہر کی دھوٹ دور نالی میں بانی نہ گرایا جائے۔

میں نے اس کام سے فراغت پائی تو کو ہے کی ناہمواری کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کام بھی میں نے اپ مکن سے شروع کیا۔ دد چارگز زمین روز ہموار کر لیتا تا آئکہ سارے کو ہے کا لیول درست ہوگیا۔ سکولوں کی لڑکیاں ادر مرزائی عورتیں جو او فجی ایڈی کے جوتے پہنا کرتی تھیں۔ اس کو ہے کی ناہمواری ہے اکثر تھوکریں کھایا کرتی تھیں۔ اب کو چہ ہموار ہوا تو بد در لیخ تیزی ہے گزرنے لگیں وہ جو جمعے خواہ نخواہ نقرے بازی کا نشانہ بنایا کرتی تھیں رائے بدل کر اچھے الفاظ میں یاد کرنے لگیں۔ بعض نے بر الما کہا کہ خواہ نخواہ مسللہ المراریوں کو بدنام کیا جاتا ہے بہتو بڑے استھے لوگ ہیں۔ میں نے مرزائیوں کو کوئی مسللہ سمجھانے کی بجائے دیہات سدھار کی پیٹوی پر ہموار کر لیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات فلیفہ صاحب کے کانوں تک پیٹی وہ بہت ہوشیار آ دی ہیں ان کے کان کھڑے ہوئے اور میرے میرے کھر پر اپنی تی آئی ڈی کو بھیجے دیا۔

## گل نور

قادیان پی پیمبری کا ایک اور دو پیدار پیدا ہوا۔ شیطان نے ایک سرحدی پیمان مسکی اجر نور کے کان پی پھونک ماری وہ بھک گیا اور الہامات بیان کرنے لگا۔ خلیفہ صاحب نے اسے مرمقائل بنے کا موقعہ ہی نہیں دیا۔ عام طور پر اجر نور کے خلاف علی پراپیگنڈہ یہ کیا گیا کہ بیخض مرز اصاحب کا بے حد عقیدت مند ہے اسے مرز اصاحب کا عضق ہیں دیوائی کا دورہ پڑا ہے اسے بچھ مت کیو خرضیکہ اس بیچارے کی نبوت کو تد بر کی بیشر کے بنجے دبا کر رکھ دیا۔ اجر نورصاحب کے منہ پر ناک نہیں تھی ربڑ کی مصنوئی تاک لگا کہ کر وہ مدتوں تیفیری کے گیت گنگاتے رہے ان کا بیٹا گل نور بڑا ہوشیار اور صاحب تد بیر تفاد اسے خلیفہ صاحب نے بچھ پر بطوری آئی ڈی متعین کر دیا گر وہ ایسا ہوشیار لکلا کہ مرے پاس براہ راست آنے کی بجائے میرے دوستوں کے بہارے بچھ حک بہنچا۔ وہ موان تا عنایت اللہ صاحب ہے بھی راہ در م رکھنا تھا۔ بچھے چند روز بعد اس پر شک ہوا دہ موان تا عنایت اللہ صاحب ہے بھی راہ در م رکھنا تھا۔ بچھے چند روز بعد اس پر شک ہوا دہ اعتبار جمانے کے لیے (نام نہاد) خلیفہ کے بارے ہی بے بدر ویا جموثی با تیں بتا کر بچھے ہموار کر لین جاہتا تھا بچھاس کی حرکات سے بھین ہوگیا کہ نام نہاد خلیفہ کا پکا جاسوں ہے تو ہموار کر لین جاہتا تھا بچھاس کی حرکات سے بھین ہوگیا کہ نام نہاد خلیفہ کا پکا جاسوں ہے تو ہموار کر لین جاہتا تھا بچھاس کی حرکات سے بھین ہوگیا کہ نام نہاد فلیفہ کا پکا جاسوں ہے تو ہموار کر لین جاہتا تھا بھی اور بہت ہی ہے تکلفی سے با تیس کرنے نگا اور اپنی جگہ چوکس ہوگیا۔

وہ مجھے بے وقو ف بنانے کی کوشش میں تھا اور میں اسے بے وقو ف بنار ہا تھا۔غرضیکہ میرا اور مکل لور کا چھے بڑ گیا۔مگریہ بڑا ہی خطرناک کھیل تھا۔

## دوستول کی تنبیهه

مجھے مولانا عنایت اللہ صاحب نے راز دارانہ انداز میں حقیقت حال ہے آگاہ کیا۔ان کے بعد چند دوستوں نے **گل ل**ور ہے پچ کرر پنے کی تلقین کی۔ میں نے نہ تو مولا نا عنایت اللہ سے ادر نہ دوسرے احباب سے حقیقت حال کی وضاحت کی بلکہ میں نے اس صورت حال ہے فائدہ اٹھایا اورگل ٹور کی و کالت شروع کر دی۔ میں جانتا تھا کہ بات کو پر لگیں کے اور یہ فکوک کل لور تک ضرور پہنچیں کے اسے میری رائے کاعلم بھی ہو جائے گا کوئی راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہتا اگر وہ چند آ دمیوں کی زبان تک آ جائے۔ میں نے اینے دوستوں اور ہمدردوں کوسمجھایا کہ گل لور بہت اچھا دوست ہے اور میر ابڑا ہمدرد ہے وہ انے چیوٹے بھائی کے ذریعے محل کے اندر کی خبریں لاتا ہے آپ کو کیا معلوم کہ وہ مجھے کیا بتا کر جاتا ہے۔ پٹھان جس کا دوست بن جائے عمر مجر دوئی نبھاتا ہے۔اس قصے کو چھوڑ و میں ایک اچھے دوست کو ضائع نہیں کرنا جا ہتا۔ میرا اندیشہ سجح ٹابت ہوا گل لور کوسب پچھ معلوم ہو گیا اے میری رائے کاعلم بھی ہو گیا کہ میں گل لور کو کتنا اچھا دوست بجھتا ہوں ۔ گل نور مطمئن ہو گیا اور مجھے کچھ کچھ خبر دار بھی کرنے لگا وہ محل کی کچھ تھی جا تیں بھی بتانے لگا۔وو می باتوں کے ساتھ حارجھوٹی باتی ملا کرمعالمے کو گڈ شکر دیتا تھا۔ باتوں کے ڈھیر میں ے بچ تلاش کرنا بڑی وروسری کا کام تھا جیا کہ میں نے عرض کیا چے بڑ میا تھا۔ دونوں جانب سے ڈھیل دی جارہی تھی جے اللہ دے۔ جو کام ہم ایک ہفتے بعد کرنا چاہتے تھے اور جس کے ظاہر ہوجانے میں کوئی ہرج نہ تھایا جس نے بالآ خر ظاہر ہو ہی جانا تھا اے گل نور ے کہ دیا جاتا تھا ان اطلاعات کی بہم رسانی سے کل نور زیادہ معتبر اور دربار خلافت میں زیادہ رسائی پار ہا تھا۔ وہ جس قدر نام نہاد خلیفہ کے قریب ہور ہاتھا یا اپنے بھائی کے ذریعے باخر ہونا تھااس سے مجھے مناسب معلو مات مل جایا کرتی تھیں۔

چھ ماہ بعد

میرے پاؤں جم گئے۔ ایک روز رات کے تقریباً بارہ بج کمی نے آ ہتہ ہے

میرے مکان کی کنڈی کھٹکھٹائی۔میری آ ٹکھ کھل گئی۔ میں نے سمجھا خواب تھا۔تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی۔ پس حمیت بر لیٹا ہوا تھا نیچ اترا دروزاہ کھولاتو دیکھا ہمارا مرزائی محلّدوار سامنے کھڑا ہے اس نے ولی آواز سے کہا مولوی تی اعدر آجاؤں میں نے کہا ہم اللذوه كرے من بيٹ كيا كر بالكل مبوت سانس بحولا موا بالكل كمرايا موا من نے اے لى دى اور کہا کہ فرمائے کیے تشریف لائے؟ کہنے لگا ہم بدی مصیبت میں میں شکاعت نہیں کر سكتے يہاں مارى آ برومخوظ فيل مكر مم اف تك فيل كرسكتے۔ ميں نے كما تنها آپ ك ساتھ برسلوک کوں ہے؟ اس نے کہا یہاں اکثر لوگ زخی ہیں (نام نہاد) خلیفہ صاحب کے کارندے کملے بندوں بے عرتی کرتے ہیں آ مے شنوائی نہیں ہوتی میں نے اس سے كريدكريدكر دكميا مظلوم اور دل برداشته لوكول كے نام اور يت وريافت كيے۔ وہ جمعے بتا مجى رباتها اور باتھ بانده كريم كى كہتا تھا كدميرى آمدكاكى كويد ندچل جائے۔ جبوه محض باتنس کر کے میرے ہاں سے اپنے گھر کی طرف چلاتو میں نے دیکھا کہ دہ بار بار بلث كرد كيدرما تعاراس برخوف طارى تعااور ياؤل ومكارب تصرتب جميمعلوم مواكد قادیان کی بتی میں غلام احمد کے مانے والوں برکیا گزرتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد کام کی راہیں ہموار ہو گئیں۔

# مرزامحمود كاسخت كيرى

(نام نهاد) فلیفه محمود براایخت حراج نظرناک معظم اور بخت گیرانسان تھا۔ اے
کی اینے مرید پر شک ہوجائے تو سیحے کہ اس فریب کی شامت آئی دفتر امور عامہ کے
باہرایک بلیک بورڈ لگا ہوا ہے جو محف زیرعاب ہواس پر محف فہ کورکا نام لکھ کر آگے بائیکاٹ
لکھ دیاجا تا تھا۔ بس چر کیا تھا ایک بی محف کی وساطت سے کتنے اوروں کا فانہ تباہ ہوتا تھا ،
زارروس کے بال جس طرح جاسوسوں پر جاسوس لگا دیئے جاتے تھے تقریباً وہی طریقہ قادیان میں رائج تھا۔ ہر محف کو اپنی جگہ بڑا چوکس رہنا پڑتا۔ اس صورت حال نے مرزائیوں میں منافقت کا ذہن پیدا کیا۔ اس طرح قادیان کی چوٹی سی بہتی جس کی آبادی بارہ چودہ ہزار نفوس سے زیادہ نہ تھی سیاس واؤیج کا اکھاڑہ بن گئی ہرمہرے پر مرزائیمودکا بارہ چودہ ہزار نفوس سے زیادہ نہ تھی سیاس واؤیج کا اکھاڑہ بن گئی ہرمہرے پر مرزائیمودکا باتھ تدروک سکل تھا ایے شاطر کو

میدان کملامل جائے مجراس سے کون بازی جیتے۔

#### آ سانیاں

میرے لیے اس صورت حال نے مشکل کی بجائے آسانیاں پیدا کر دیں۔ جھے کے ہوئے مہروں کو جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ بیس نے سوچا کہ یہی ہے ہوئے مہرے اپنی بساط کی رونق بن سکتے ہیں۔

#### مرزامحمود كى مخالفت

قادیان کے غیر مرزائی لینی مسلمان ہندہ ادر سکھوں کوتو (نام نہاد) خلیفہ نے خالف بنا بی لیا تھا۔ وہ تو سب کے سب خار کھائے بیٹے بی تھے۔ خود مرزائیوں کو (نام نہاد) خلیفہ صاحب سے نفرت بیدا ہو چکی تھی۔ بعض شریف آ دی جو واقعی نبوت کے دھوکے میں بیعت کر بیٹے تھے زندگی کے ''نازک گوشوں'' میں زخی ہو گئے' ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نمایاں حیثیت کے مالک تھے زخم کو برداشت نہ کر سکے جی اٹے ادر مقابلے پر آ ادہ ہوئے گر ۔۔۔۔۔ مرزامحود کا سخت گر نظام' سرکار کی پشت بنائی' آ کے کوئی سمارا نظرنہ آیا تو جو تا ہے کوئی سمارا نظرنہ آیا تو جو تا ہے کوئی سمارا نظرنہ آیا

قادیان ہیں جب پہلے پہل مجلس احرار نے قدم رکھا مشکلات ہی مشکلات تھیں۔
مشی بحرغریب مسلمان احرار کی نہتی فوج تھی۔ یہ لوگ غریب تو تھے گر بزی خوبیوں کے
مالک تھے یہ لوگ بڑے بہادراد رجانار تھے میاں عبداللہ مسلمانوں کی مجد کے امام ادر
بڑے با ہمت ادر بجھدار باحیثیت مسلمان تھے۔ مرزائیوں کے محلے بیں ان کا اپنا دو منزلہ
مکان بھی تھا۔ ان کے علاوہ ماسر عبداللہ ایک باحیثیت آ دی بڑے ہدرد ادر احرار کے
خدمت گزار تھے۔ شخ برادری کے چند گھر تھے غرضیکہ قادیان کی مسلمان آبادی جن
میر نائی وجوبی جھوٹے دکا ندار درزی رگریز جو بھی تھے احرار کے ہدرد کارکن ادر رضاکار
سمی بچھ بی لوگ تھے۔ ان لوگوں کا خلوص ختم نبوت کا پختہ عقیدہ احرار کا بہترین سرمایہ
تھا۔ بی ہاری فوج تھی ادر بی ہمارا خزانہ تھا۔ انہی غریبوں بی عبدالحق نامی ایک نو جوان
احرار کے جلسوں کا گلی کوچوں بیں ٹین بجا کر اعلان کیا کرتا تھا۔ ایک ادر بجھدار نو جوان
واکٹر عبدالہ لام تھا ان کا پختہ مکان مرزائیوں کے محلے بیں تھا یہ نو جوان بڑا دلیر تھا ابتدا بی

اس کی جرأت ادر دلیری نے احرار کوقادیان میں پاؤں جمانے میں برا کام دیا۔

#### قاديان كاتاريخي مسلمان

مولوی مہرالدین مرحوم مرزا غلام احد آنجمانی کے زمانے سے مرزائیت کا مقابلہ کرتے رہے خلاف صف آراء تھے۔ غربت کے باوجود مولوی مہرالدین مرزائیت کا مقابلہ کرتے رہے بار ہانہیں مرزائی بہادروں نے پیٹ ڈرایا ، دھمکایا گروہ ڈٹے رہے۔ مولوی مہرالدین تو پھر بھی مولوی کہلاتے تھے گریہ حقیقت معلوم کر کے مسلمانان پاکستان جیران ہوں گے کہ قادیان کے نائی ادر سے بھی رد مرزائیت کے سلسلے میں اچھے فاصے مناظر تھے۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود مرزائیوں کو ایبا الجھاتے تھے کہ آئییں لا جواب ہوکر میدان مناظرہ سے بھا گئے میں عافیت معلوم ہوتی۔ چندموٹے موٹے مسائل اور وزنی اعتراضات قادیان کے مسلمانوں نے رہ در کھے تھے انہی سے وہ اپنے ایمالوں کو بچائے ہوئے پھریہ بات مسلمانوں نے رہ در کول نے مرزا قادیانی کو اپنی آ کھوں کے سامنے نی بنتے دیکھا (نام نہاد) فلیفہ کی حرکوں نے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ آئییں یہ بھی معلوم تھا کہ قصر خلافت میں کیا کیا گل کھلتے ہیں۔ مرزا تیوں نے مرزا قادیان پر رعب تو جمار کھا تھا گر قادیان خلافت میں کیا کیا گل کھلتے ہیں۔ مرزائیوں نے مسلمانوں پر رعب تو جمار کھا تھا گر قادیان کے مسلمان مرزائیوں کو پکا کافر اور مرتد سیجھتے تھے۔ یہی اسلای جذبہ اور بنیا دی عقیدے کی چھٹی تھے۔ یہی اسلای جذبہ اور بنیا دی عقیدے کی چھٹی تھے۔ یہی اسلای جذبہ اور بنیا دی عقیدے کی چھٹی تھے۔ یہی اسلای جذبہ اور بنیا دی عقیدے کی جہ سلمان مرزائیوں کو پکا کافر اور مرتد سیجھتے تھے۔ یہی اسلای جذبہ اور بنیا دی عقیدے کی جہ سائن مرزائیوں کو پکا کافر اور مرتد سیجھتے تھے۔ یہی اسلای جذبہ اور بنیا دی عقیدے کی خوائی تھا۔

جیبا کہ میں نے عرض کیا کشمیری خاندان میں چوہدری امام دین کشمیری اور ان کے بڑے بھائی بہت جری اور حضرت امیر شرایت رحمتہ اللہ علیہ کے تلف فدائیوں میں شار کیے جاتے تھے۔ای خاندان کا ایک پڑھا لکھا لو جوان خواجہ عبدالحمید مرزائیوں کی نئی پود کا خوب واقف تھا وہ مرزائیوں ہی کے سکول میں تعلیم حاصل کر کے میٹرک کے امتحان میں پاس ہوا۔ یہ لو جوان گل لور کا دوست اور میرا دست راست تھا۔ بڑا ذبین اور معالمہ فہم لو جوان تھا وہ جب پاکتان آیا تو سیدھا لودھراں چلا گیا۔ یہاں اس نے اچھا خاصا الر و رسوخ پیدا کرلیا۔میوسیائی کا انتخاب ہوا تو عبدالحمیدلودھرال میوسیائی کا صدر ختن ہوگیا۔

### قادیان میں ہارے مددگارمسلمان

مولانا عنايت الله چشتي

#### مولوى رحمت الله مهاجر

قادیان کے مقامی باشدول میں سے ایک صاحب رحمت الله نامی نہایت جو شیلے کارکن تھے۔مرزائیت کےخلاف ان کے سینہ میں ایک جلن تھی اور وہ انہیں مرزائیت کے خلاف ہراقدام پر آ مادہ رکھتی تھی۔ ہارے جانے سے پہلے تو مرزائیت کا گوس کمن الملک نج رہا تھا۔اس دور میں ایسے جوشلے انسان کو کسے برداشت کیا جا سکتا تھا؟ جھے تعجب ہوتا ے کہ وہ مرزائیت کے پنجئر استبداد ہے کیے فی لکلے؟ انہوں نے قادیان کی سکونت ترک کر کے بٹالا میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ بٹالا میں مرزائیوں کی استبدادی وال جیکلتی تھی اس لیے ہمارے دو ساتھی وہاں رحمت اللہ مہاجر کے نام سے پیچانے جاتے تھے۔ ہمارے دفتر کھولنے سے انہیں بڑا حوصلہ ہوا اب دہ ہر جمعہ کو پچ بچا کر ہمارے پاس پینچ جاتے تھے۔ بٹالا اور قاویان کے ورمیان ریل گاڑی چلتی تھی لیکن وہ بٹالا سے دس میل کا سفر پیدل طے کر کے قادیان آتے تھے حالات کا جائزہ لے کر ادر مفیدمشورے دے کر صبح سورے واليس بنالا چلے جاتے تھے نہايت مخلص اور جوشلے نوجوان تھے اور جميشہ اپنے پاس مكوار رکھتے تھے۔ ان ایام میں سرکار انگریز نے کوار رکھنے کی اجازت وے رکھی تھی کیونکہ ملمالوں نے شدیداحتجاج کیا تھا کہ'' ہرسکھ کے پاس کریان نامی تلوار ہوتی ہے۔اس لیے ہمیں بھی تکوار رکھنے کی اجازت دی جائے یاسکھوں سے بھی کریان جوتکوار کا ہی ودسرا نام ہے چین لینی چاہئے۔' اس لیے سرکار انگریزی نے مسلمالوں کا یہ جائز مطالبہ مان لیا اور ان کوبھی تلوار رکھنے کی اجازت دے دی تھی رحمت اللہ مہاجر سے آج بھی مجھے محبت ہے میرے دل میں ان کا احترام ہے۔خدامعلوم وہ زندہ ہیں یا اللہ کو پیارے ہوگئے۔

قادیان کے قریب موضع بھانبڑی تھا دہاں دو بھائی سے جو ہمارے شکریہ کے مستق میں۔ابتدائی ایام تحریک میں انہوں نے دائے درمے بڑی امداد کی۔ دونوں بھائی مولوی تھ۔مرزائیت کے خلاف خصوصی جذبدر کھتے تھے۔ایک کا نام محمد پحقوب تھا اور دوسرے کا نام ذہن سے اثر گیا ہے۔

یہ حضرات اہل حدیث مسلک کے تتھے۔ پینخ برادری سے ان کاتعلق تھا۔ آبادی کی تبدیلی میں لائل پور (فیعل آباد) آ گئے۔ اللہ نے ان پر بڑا احسان کیا۔ اب ان کا اعلیٰ کاروبار ہے۔ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کی اولا د اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے عہدہ جات پر فائز ہے۔خوشی ہے الجمدللہ۔الصم زوفزو۔

یوں تو بٹالا کے تمام مسلمان ہاری تحریک سے حدردی رکھتے تھے اور مرزائیت کے شدید خالف تھے محرایک خاندان جاری بزی تندہی سے بشت بناہی کرتا تھا اور جارے وکھوں' دردوں کا مجاء و مادیٰ تھا۔ وہ تھا ''الحاج سکندر خان'' کا گھرانہ۔ حاجی صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے دو ہونمار صاحب زادگان ہماری پشت پناہی پر ہروفت کمر بستہ رہتے تھے۔ ان کی دالدہ (اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے) بڑمی نیک اور پا کیزہ خاتون تھیں۔ہم لوگ بٹالا میں ان کے ہاں سکونت رکھتے تتے۔اللہ تعیالی اس نیک خاتون کو بخف مم لوگ وقت بوقت جتنی تعداد می آجاتے ان کے ماتھے رجمی بل نہ آتا اوروہ فوراً ہمارے کھانے یینے کا بہ طیب خاطر اہتمام کرتیں۔ کھانا مکلف ہوتا اور ہم جس قدر چاہجے مہیا ہوتاتے *کر* یک زوروں پر تھی اس لیے ہمیں بٹالا آ نا پڑتا تھا۔ کوئی فرق نہ پڑتا کہ ہم دس افراد بیں یا بیس \_ یا کم وبیش؟ کھا تا پتیا گھر انہ تھا۔ پچھ دیریندگتی اور ہرچیز مہیا ہوجاتی۔ ان وو بھائیوں میں ہے ایک کا نام حاتی عبدالرحنٰ تھا اور دوسرے کا نام حاتی عبدالغنی تھا۔ حاجی عبدالرحمٰن ہوے منچلے تھے ہر جعہ کو بٹالا کی شمیر شاہی معبد میں جاتے اور ہماری تا ئیداور مرزائیت کی مخالفت میں تُقریر کرتے۔علاوہ ازیں ہرمہم میں شریک ہوتے 'بٹالے میں احرار لیڈروں کو بلا کراجماعات منعقد کراتے۔ قید و بند ہے بھی دریغی نہ تھا۔ اب دونو ل حضرت الله كو بيارے مو يے بير واجى عبدالرحن كا صرف ايك لركا تما جس كانام اخر تمادان

دلوں اس نے میڈیکل میں داخلہ لیا تھا اور آج کل دہ پاکتان میں ڈاکٹری کے فرائض سرانجام دے دہا ہے اور شنید ہے کہ دہ بڑا کامیاب ڈاکٹر ہے۔ حاجی عبدالغنی کے تین لڑکے سے۔ امجد حسین ارشد حسین تیسرے کا نام یا دہیں۔ امجد حسین دکیل ہیں اور لا ہور ہا نیکورٹ میں پریکش کرتے ہیں۔ بڑی وسیح معلومات کے حامل ہیں۔ ان کے سیاسی مضاحین عموماً اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں ایک دو دفعہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ بڑے مشارادر تو می دملی جذ ہدر کھتے ہیں۔

سکندر خان مرحوم بڑی جائیداد کے مالک تھے۔امرتسر بیں سکندر خان کی تعمیر کردہ مسجد موجود تھی جو ہال بازار امرتسر بیں داقع تھی ادر اس کے ساتھ فیتی دو کا نیں تھیں جو سکندر خان کی ملکیت تھیں اور بعد بیں حاجی عبدالرحمٰن و حاجی عبدالنتی کے لیے بڑا مالی سہاراتھیں۔ احرار کواگر بٹالا کی امداد نہ ہوتی تو اس کے لیے قادیان بیس کام کرناممکن نہ ہوتا۔

ہم لوگوں کو قادیان میں کہی بھی مشکل کا سامنا ہوتا تو ہم بٹالا پہنچ جاتے۔ حاتی عبدالرحنٰ اور حاتی عبدالغنی کے گھر کا دروازہ ہر وقت ہمارے لیے کھلا رہتا۔ دن ہویا رات' چاریائی' کھانا' بستر بلا لکلف مہیا ہوتا۔

حاتی صاحب کی زبان مثل سیف و سنان ہماری مشکل کوطل کرنے میں ہمہ تن معروف ہوتی ۔ آگر عوامی مطالبات عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی تو فورا اعلان ہوتا اور ایک وسیع میدان جومنڈی کے نام سے مشہور تھا۔ اور حاتی صاحبان کی مکیت تھا وہاں جلسہ ہوجاتا اور ہمارے مطالبات حکام بالا تک پہنچ جاتے۔ یہ منڈمی احرار لیڈروں کے جلسہ ہوجاتا اور ہمارے مطالبات حکام بالا تک پہنچ جاتے۔ یہ منڈمی احرار لیڈروں کے جلسوں کے لیے ہمیشہ آ ماجگاہ رہی۔ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری شخ حسام الدین مولانا حبیب الرحان لدھیا توی نے بار ہاس منڈی میں تقاریر کیس۔ آ عا شورش کا تمیری جب احرار میں شامل ہوئے تو انہیں بٹالا آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں کلہاڑی لے کر اس منڈی میں مرزائیوں کے خلاف اس زنائے کی تقریر کی کہ قادیان میں بیٹھے مرزائی تھڑ ا

ہاری تبلیغ کا مرکزی مقام "مسجد ارائیاں قادیان" تھا ہر جمعہ کو مرزائیوں کے خلاف تقاریر ہونتی اور گردولواح کے ہزاروں مسلمان شامل ہوتے۔ جمعہ کے دن ہندوسکھ مجمی بری تعداد میں تقاریر سننے آتے ایک سکھ جو کسی لواحی گوردوارے کا" بھائی" (خادم)

تھا۔ جعہ کے دن میرے منبر کے ساتھ آ کر بیٹھتا اور محظوظ ہوتا۔ انظام کرنے کے لیے پولیس کی پوری گارڈ مسجد کے دردازے پر موجود ہوتی۔ مرزائیوں کی گھبراہٹ کے دنوں بیس کی گارڈ میں قادیان بیں متعین کر دی گئی تھیں تا کہ مرزائیوں کی گھبراہٹ کسی فتنہ پر آ مادہ نہ ہوجائے۔مشرم ہٹہ گورداسپور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ جعہ کے دن وہ قادیان ہے ''امن کی نہ ہوجائے۔مشرم ہٹہ گورداسپور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ جعہ کے دن وہ قادیان ہے ''امن کی تلقین کرتے اور ہر ہم کی جائز والونی المداد کا یقین دلاتے تھے۔

امرتر کے مسلمانوں کو بھی ہماری تحریک سے ہمدردی تھی۔ بعض اوقات ہمد کے دن ہم مولانا "بہالی قائی" کوتقریر کے لیے بلا لیتے تھے۔ مفتی "محرصن" صاحب جنہوں نے لاہور آکر" جامد اشرفیہ" کی بنیا ورکھی۔ ہمارے ساتھ بڑا اظہار ہمدردی فربایا کرتے تھے۔ ان کا اعلان تھا کہ "جو صاحب امرتسر سے قادیان تقریر کے لیے جائے اس کا کرایہ آمد و دفت بی اوا کروں گا۔" مولانا عبد الغفار غرنوی جو مولانا واؤدغرنوی کے چھوٹے بھائی تھے اور ایک آتی فشاں مقرر تھے۔ عموماً جمد کے دن قادیان تشریف لاتے تھے اور تھریکر کے شام کو یہ بذریعہ ریل امرتسر والیس تشریف لے جاتے تھے اس طرح حضرت تقریر کرکے شام کو یہ بذریعہ ریل امرتسر والیس تشریف لے جاتے تھے اس طرح حضرت مولانا احمد علی صاحب آف شیر انوالہ وروازہ لاہور (رحمتہ اللہ علیہ) بھی جمعہ کے دن تشریف لائے اور شدید بارش کے باوجود مرزا کول کے خلاف وجواں دھارتقریر کی اور جمع بارش بیل لائے اور دات کے وقت ایے مقام پر تقریر کی جہاں سے خلیفہ محمود کا قصرِ خلافت قریب پڑتا تھا اور دام خلافت بی بیٹری کھی کو دیا تھر خلافت قریب پڑتا تھا اور قصرِ خلافت بی بیٹھر کھی صاحب کی تقریر با سانی سی جائے تھی اور عالبا خلیفہ نے تی اور قسر خلافت بی بیٹری کو ساحب کی تقریر با سانی سی جائے تھی اور عالبا خلیفہ نے تی اور قسر خلافت بی بیٹری کو صاحب کی تقریر با سانی سی جائے تھی اور عالبا خلیفہ نے تی اور قسل نے اپنی تقریر بیس مرزائیت کے بیخے او میٹر کر رکھ دیے آگر پولیس کا خاطر خواہ انظام نہ ہوتا تو مرزائی ضرور ضاد برآ یا مادہ ہوجائے۔

ایک دن گورداسپور کے سپر نٹنڈنٹ پولیس نے جو اگریز تھا جھے بلا کر کہا ''مرزائیوں میں آپ کی تحریک سے بڑی تلملا ہٹ ہے آ خراس کا کیا نتیجہ ہوگا؟'' میں نے کہا''صاحب! آپ نے ٹوخیز پچھڑے کو بھی دیکھا ہے کہ جب اے ابتدأ سواری کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو وہ اپنی پیٹے پر کپڑا بھی نہیں سہارتا' کودتا اور دولتیاں مارتا ہے۔لیکن پچھ عرصہ کے بعدوہ ایساعادی ہوجاتا ہے کہ جب اپنے سوارکو دیکھتا ہے تو کان اور کردن ٹھ کا کرسوار کا انتظار کرتا ہے پھرسوار جہاں چاہے باگ کے اشارہ پرنہایت منقاد وفر مال بردار ہوکر چاتا ہے۔ قادیان میں انہوں نے بھی سواری نہ دیکھی تھی اور ان کے کان پچھیرے کی پیٹے کو جھے سے نا آشنا ہوتی ہے اور وہ تکا بھی سہارنا پیٹے کی طرح نا آشنا ہوتی ہے اور وہ تکا بھی سہارنا برا بوجھ خیال کرتی ہے ان کے کان بھی الی آ واز سے نا آشنا اور نامانوس تھے۔ اب جبکہ نامانوس آ واز سنتے ہیں تو پچھیرے کی طرح کو دتے ہیں جب انہیں شناسائی اور مانوسیت ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ کان تک بھی نہ ہلائیں گے۔ صاحب جہادر میری بات من کر کھکھلا کرہنس پرا اور کہا'''آپ نے مثال خوب دی ہے۔''

## عبداللطيف ثوبيال والا

عبدالطیف بٹالا کا رہنے والا تھا اور '' کے ذکی'' برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ جامع مسجد شیر شاہی بٹالا کے وروازہ پر اس کی ٹو پول کی دکان تھی۔ حاجی عبدالرحمٰن جمعہ کے ون اس کی دکان تھی۔ حاجی عبدالرحمٰن جمعہ کے ون اس کی دکان پر بیٹے جاتے تھے اور تقریر کے وقت جمع بیس جاکر تقریر کر دیتے تھے۔ یہ عبدالطیف احرار کے شیدائی اور بڑے تخلص کارکن تھے ہرتحریک بیس قربانی کے لیے تیار رہتے تھے۔ دو بھائی تھے اور دونوں مرزائیوں کے دعمن اور احرار کے فدائی تھے۔تقسیم ہند کے بعد متعدد بار میری ان سے ملاقات ہوئی ماشاء اللہ اب تو بڑے کاروباری ہیں اور مرزائیوں کے متعلق وہی دم نم رکھتے ہیں۔

#### مولوی محمد لیعقوب آف بھامڑی

آپ مشہور مبلغ اسلام مولانا امیر احمد صاحب بھامڑی کے فرزند ہیں۔ اچھے عالم وین اور مرزائیت کے خلاف پر خلوص جذب ہر کھتے ہیں۔ جس زمانہ ہیں لواح قادیان ہیں رہائش پذیر کوئی بھی عالم مرزائیوں کی مخالفت کرنے والا موجود نہ تھا اس زمانہ ہیں اسلیا محمد یعقوب صاحب تھے جوعلاقہ بھر ہیں دورہ کر کے عوام کو مرزائیت ہے آگاہ کرنے کا فریضہ سرانجام دیتے تھے ان کی پشت پر کسی جماعت کا ہاتھ نہ تھا وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ بغیر تخواہ وغیرہ کے لائح کے للہ فریضہ تبلیغ ادا کیا کرتے تھے اس سلسلہ میں انہوں انہوں نے کی مناظرات بھی مرزائیوں سے کیے تھے یہی وجہ ہے کہ مرزائی اس علاقہ میں بہت کم لوگوں کو مرزائی بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ اور بھی للہ علاقہ کی بھاری اکثریت جوں کی

توں اپنے سابقہ''سنی عقائد'' پر قائم رہی۔

جب ہم قادیان پنچ تو انہوں نے ہمارے ساتھ مجر پور تعادن کیا اور کہا کہ "اب
میری ڈیوٹی ختم ہوئی آج سے ڈیوٹی تمہاری ہے اور بیں اپنا تعادن بدستور قائم رکھوں گا۔"
اور ایک مختصری دکان معامڑی بیس کھول لی۔ دامے درمے ہمیشہ امداد کرتے رہے۔ تقسیم
کے بعد لائل پور (فیعل آباد) آ محتے اور بدستور اپنی دکان چلاتے رہے۔ کام چل لکلا اور
اب بفضلہ تعالی لاکھوں بیس کھیل رہے ہیں۔ بھی فیعل آباد جانا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی مریدتر تی
رہتی ہے۔ بیری عزت واحر ام سے چیش آتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا آبیس مریدتر تی
دے۔ آبیں۔

#### غازى عبدالحق صاحب

عازی عبدالحق قادیان کا رہے والا جوشیلا نو جوان تھا۔ مرزائیت کے خلاف اس کے سینہ میں ایک جذبہ تھا۔ ایک جلن اور تڑ پٹھی جوا سے ہر وقت تبلیغ کے لیے تیار رہنے پر مجور کرتی تھی اور ہر دورہ میں جو ہم قادیان کے نواح میں کرتے تھے کاردبار چھوڑ کر ہارے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا قرحی رشتہ دار ایک تخلص کارکن شخ عبدالعزیز تھا۔ یہ مزاج کا تحندا مراخلاص وقرباني كالمجسمة المارقاديان ميس بؤيم مشكل سيمشكل وقت ميس بياوك مارے کندھے سے کندھا ملائے شریک کارر ہے۔ انہیں کی کی دن مارے ساتھ رہنا پڑتا تھا گر کیا مجال کہ بھی حرف شکایت زبان پر لائے موں۔ مرزائیوں کی جانب ہے بعض ا وقات بردى خونخوار دهمكيال آتى تھيں' بسااوقات لا ليج بھى ديا جاتا تھا تمركيا مجال كەمبھى كى کا قدم یا عزم ڈگگایا ہو۔ شخ عبدالعزیز کا اب انقال ہو چکا ہے اور ان کے صاحبزادہ عبدالحق لائل بور (فیصل آباد) من به قید حیات میں۔ پین عبدالعزیز کے اڑے اپنے کاروبار میں مصروف میں اور بڑے خوش وخرم میں۔ مکانات بھی سب نے اپ بتا لیے میں اور برے عدہ کاروبار میں مصروف اور خوش ہیں۔ غازی عبدالحق کا کاروبار بہت اچھا ہے۔اس کے لڑکے کام کرتے ہیں ادر وہ خود تو می کاموں میں مصروف رہتا ہے۔مشہور پریلوی عالم مولانا سردار احدصاحب مرحوم سے وابستد رہا ہے اور ان کے مدرسد کا بردا معاون و مددگار ہے۔ مجھے اگر مجھی فیصل آباد جانا ہوتو انہی کے ہاں مظہرتا ہوں وہ اب معی ہراتم کی خدمت

گزاری کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں حرید ترقی دے اور زیادہ ے زیادہ دینی کاموں کی توفیق دے۔ آھین۔

#### عبدالله ثيلر ماسر

یوں تو تادیان میں تمام لوگ بلاتفریق ہندہ مسلم ہمارے بدے خیر خواہ ہے اور ہر دکھ سکھ میں ہمارے شریک حال رہتے ہے۔ جمعے بدھا پے نے مضحمل کر رکھا ہے اور میرے حافظے پر بھی اس کا شدیداڑ پڑا ہے اس لیے جمعے ان ودستوں کے نام بھول گئے ہیں جورات دن ہمارے ساتھ کام کرتے ہے۔ ان میں ایک ماسڑ عبداللہ بھی ہے جو می و شام ہمارے وفتر کا چکر لگاتے رہتے ہے۔ اپنا کام کرتے آ جاتے اور دریافت کرتے کہ "کوئی نئی بات ہے۔" آگر کوئی بات ہوتی تو مشورہ کر لیتے ورنہ تھوڑی ویر بیشر کر کام پر چلے جاتے۔ کام کرتے گر آ جاتے اور کہتے "مولوی صاحب جب تک تمہاری خبر نہ لے لی جاتے۔ کام کرتے گر آ رام نہیں آ تا۔" ان کے ایک بھائی ہے جن کا نام عبدالرحن تھا۔ وہ بھی تابعدار ہے مگر وفتر میں کم آ تے ہے۔

## عبدالحميد

میرے ساتھ ایک ہونہار تو جوان تھا جس کانام خواجہ عبدالحمید تھا۔ وہ قادیان کا قد بی باشدہ تھا۔ کشمیری قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ میٹرک پاس تھا۔ قادیانیوں کا شدید خالف اور ہمارے دفتر احرار سے بڑا ہیاراور محبت رکھتا تھا۔ ہرکام کے لیے آ مادہ و تیار رہتا تھا۔ گھر سے کھا کر دفتر سے وابستہ تھا اس کا ایک بڑا بھائی تھا۔ جوان پڑھ تھا۔ قادیانیوں نے اس پر بڑے ڈورے ڈالے گمر بے سود۔ اس کا ایک بوڑھا بچا اور جوان پچازاو بھائی بھی تھا۔ یہ کار دباری آ دی تھے اور سبزی کا کام کرتے تھے۔ بوڑھے پچا کوتو دفتر سے اس حد تک انس اور بیارتھا کہ دہ ہرروز بلانا نے باوجود دن بحرکام کرنے کے شام کا کھانا کھا کر دفتر آ جاتا۔ اور خاموش ایک کونے میں بیٹھار ہتا تھا۔ اخلام کا بیٹلا تھا۔ اب ایسے تلف لوگ کہاں ملتے ہیں؟ جو بلاکی طمع و نقع کے لڈمجت کریں۔ اور ان کے بیش نظر خالص و ین حنیف کی محبت میں؟ جو بلاکی طمع و نقع کے لڈمجت کریں۔ اور ان کے بیش نظر خالص و ین حنیف کی محبت خادم کا ایک دوسرا پچا چو ہدری امام و ین نام کا تھا۔ وہ نرینہ اولا د سے محروم تھا۔ وفتر کا اتنا خادم کے میراقلم اس کے اوصاف رقم کرنے سے قامر ہے۔ یہ لوگ زندہ ہیں تو مالک حقیقی خادم کے میراقلم اس کے اوصاف رقم کرنے سے قامر ہے۔ یہ لوگ زندہ ہیں تو مالک حقیقی خادم کے میراقلم اس کے اوصاف رقم کرنے سے قامر ہے۔ یہ لوگ زندہ ہیں تو مالک حقیقی خادم کے میراقلم اس کے اوصاف رقم کرنے سے قامر ہے۔ یہ لوگ زندہ ہیں تو مالک حقیقی خادم کے میراقلم اس کے اوصاف رقم کو بیت خادم کے میراقلم اس کے اوصاف رقم کرنے سے قامر ہے۔ یہ لوگ زندہ ہیں تو مالک حقیق

انہیں خوش رکھے ادراگر وہ اس دنیا کو چھوڑ بچکے جیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے۔ آمین ۔

لا ہور سے حضرت مولا تا احمد علی صاحب امیر انجمن خدام الدین شیرانوالہ دروازہ چر قادیان تشریف لائے۔ امرتسر سے عموماً مولا تا بہاء الحق قاسی اور مولا تا عبدالغفار غرنوی مرحوم جو کہ مولا تا داؤد غرنوی مرحوم کے برادر خورد تھے۔ تشریف لائے تھے۔ امرتسر میں حضرت مولا تا مفتی محمد من صاحب رحمته الله علیہ نے جو پاکتان میں آ کر جامعه اشرفیہ کے بانی بنے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ ''جوعالم امرتسر سے قادیان جمعہ پڑھانے جائے گا اس کا کرائی آ کہ درفت میں ادا کروں گا۔'' بہر حال یہ ایک سلسلہ تھا جو ہم نے جاری کر رکھا تھا۔ سرظفر اللہ اس کی والدہ اور مرزامحود کی دہائی کا بیاثر ہوا کہ انگریز کی حکومت نے باہر سے آنے والے علیاء کا قادیان میں واخلہ بند کر دیا۔ قاضی احسان احمد صاحب شجاع آ بادی شجاع آ بادی شجاع آ باد کے شریف لائے تو بٹالا میں پولیس نے آئیل روک لیا۔ ملک میں بردا احتجاج موا۔ گرائگریز کی حکومت اڑگی اور انہیں قادیان میں واغل نہ ہونے دیا۔



حق گوئی و پیمیائی .... نی آخرالز مال صلی الله علیه وسلم ک ختم نبوت پر ڈاکم نی بوتے ہوئے وکی کر مولانا احمد رضافان بر طوی ترن باشے اور تسلم انوں کو مرزائی نبوت کی زہرہ بچانے کے لئے اگریز کے ظلم و بربریت کے دور میں علم حق بلند کرتے ہوئے اور شع جرات جلاتے ہوئے مندر جہ ذیل فتوی دیا۔ جس کا حرف حرف قاد یا نبیت کے سومنات کے لئے گر زمحود غرنوئی ہے۔ قاد یا نبول کے کفریہ عقائد کی بناء پر اعلی حضرت احمد رضافان برطوی نے مرزائی اور مرزائی نوازوں کے بارے میں فتوی دیا کہ قاد یا فی مرقد 'منافق ہیں 'مرقد منافق ور کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے 'اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور پھراللہ عز وجل یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی تو بین کرزا جرام قطعی و سلم یا کسی نبی کی تو بین کردا جرام قطعی ہے 'مردار حرام قطعی ہے 'مسلمانوں کے بایکاٹ کے سبب قادیائی کو مظلوم بھنے والا اور اس سے میل جول چھوڑنے کو ظلم وناحق بھنے والا اسلام سے خارج ہاور جو کا فرکو کا فرنہ کے وہ بھی کا فر۔ (احکام شریعت ص ۱۱۳ '۱۲۲' کے ا'اعلیٰ حضرت احررضافال بریلوی '')

مزید فرمایا کہ اس صورت میں فرض قطعی ہے کہ تمام مسلمان موت و حیات کے سب علاقے اِن سے قطع کردیں۔ بیار پڑے پوچھنے کو جاناحرام 'مرجائے تواس کے جنازے پر جاناحرام اسے مسلمانوں کے گورستان میں وفن کرناحرام 'اس کی قبر برجاناحرام۔

( فآوي رضويه ص ٥١ علد ١٦ مولانا حدر ضاخال بريلوي )

# قادیان میں قادیا نیوں کی دہشت گردیاں واقعات وحقائق کے آئینے میں

مرزائی جماعت کا پس منظر! پردہ الممتاہے

مولانا محداسلم قریشی کے افواء کے بعد اب یہ بات کمل کرسا منے آسمی ہے کہ مرزائی جاعت کا خان لیا قت کی خان کے آل میں خفیہ ہاتھ کام کرتا رہا قادیائی جماعت ندہی لباس کا لبادہ اوڑھ کر آگریزی دور میں ''خود کا شتہ پودا'' بن کر آگریزی حکومت کی بقاء کے لیے مسلمانوں کی جاسوی کا کارنامہ سرانجام دیتی ربی اور حکومت آگریزی سے مخلف مفادا شمانی ربی ہویں اقتدار کی صورت کہیں ملازمتوں سے مفاد کہیں سرکاری شمیکیداری حاصل کرکے اقتصادی مفاولا فی حاصل کرتی ربی ہواراسلام وطلائے کرام کے خلاف نی تی قوت سے کروار کشی کرتی ربی اور قادیان کو شیث بوانے کے لیے ہر حرب استعمال کرتی ربی اور قادیان کو اپنام کرنے بنا کرئی حتی کرتی ربی اور قادیان کو اپنام کرنے بنا کرکئی حتی کرتی ربی اور قادیان کو اپنام کرنے بنا کرکئی حتی کرتی ربی اور قادیان کو مسلمانوں کے خلاف می کرتی ربی اور قادیان کو مسلمانوں کے خلاف می کرتی ربی اور قادیان کو مسلمانوں کے خلاف می آرادی۔

المجمن اطفال احمربيه

مثلا ١٨ سال سے كم عربيوں كن" الجمن اطفال احربية

#### خدام الاحربي

#### مجلس حزب الله قاديان

سیاس مال سے زائد عمر والے قادیانی مرزائیوں کی الجمن مجلس حزب اللہ قادیان سیاس نام پر مرکز بیشتل لیگ قادیان جس کا صدر آنجمانی اسد اللہ خان بیرسٹر براور ظفر المہنان بیرسٹر اور آنجمانی بیٹے درائی آئی صدر کا لا ہور بی احمد یہ کوراور مجلس خدام الاحمد یہ کے ذریعے استقبال کیا اور فتح محمد سیال عرف فتو سیال کی صدارت میں جلسہ کروا دیا اور مسلم لیگ و قائد اعظم کے خلاف شدید الزامات و بے ہودہ بہتان لگائے اور مرزائل ماحمد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہرزہ سرائی کی۔

دراصل قادیانی جماعت شروع بی سے تشدد پندربی ہادراس سلسلہ میں قادیانی عورتوں کو ہرتم کے سیای گرسکھا کر مسل نوں کے مورتوں کو ہرتم کے سیای گرسکھا کر مسل نوں کے محمد وار اللہ قادیان کو ہرتا کے میں جرا داخل کر کے ان کو مرزائیت کی تقین کرتی ہجی اس تقیم کا تام مجد اما اللہ قادیان کو مرزائیت کی تقین کرتی ہیں اس کا اخبار ہفتہ وار 'مصباح'' جاری کیا کھم اوراس اجمن کی صدر مرزائی و خطیفہ قادیان کی بیری تھی اس کا اخبار ہفتہ وار 'مصباح'' جاری کیا اخبار ہفتہ دار مردوں اور مورتوں کے لیے اخبار ہفت روزہ ''افکم قادیان ' انجم قادیان ' انگریزی میں رہوئی آف رہی ہیں۔ اندین میں رہوئی آف رہی ہیں۔ اللہ جاری کیا اللہ بخش شیم پریس فعن اللہ پریس منت روزہ تحریک جدید آف رہی و ایروں کی خدمات اور سلمانوں میں سربھٹول جاری رکھا اور قادیان کے وغیرہ و خیرہ و کے ذریعہ انگریزوں کی خدمات اور سلمانوں میں سربھٹول جاری رکھا اور قادیان کے دغیرہ و خیرہ و کے ذریعہ انگریزوں کی خدمات اور سلمانوں میں سربھٹول جاری رکھا اور قادیان کے مسلمانوں کو دہاں جلسہ تک کرنے کی اجازت نہ دی انگریزی حکومت فوراً دفعہ E.P.C اجم کا داخلہ بند کردی کی اجازت نہ دی انگریزی حکومت فوراً دفعہ اس کی خطے جاوی کی عام احد تھی جلیے جاری کی تام اور تاری کی جلے جادی کی عام احد تھی جلی جلی تاریخ کی اجازت نہ دی انگریزی حکومت فوراً دفعہ جلی کی عام احد تک کورے ''کرش قادیانی کی ہے''

قادیان کے مسلمان قادیانی تنظیم کا مقابلہ ندکر سکتے ہتھے کیونکہ حکومت مسلمانوں کو دہا دیجی تقی۔

میلا اسلامی جل

اگریز ڈپٹی کمشزنے پہلے تو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گر بعد میں پر تھم جاری کر دیا کہ ''آ کندہ انٹی احمد بیا سلمانوں کو اجازت جلسہ نہیں دی جائے گی مختلف علائے کرام نے اپنے علاقہ میں جلسہ کیا لیکن مرزائیوں نے اس جلسہ کے خلاف ہر تم کی دہشت گردی کی ادرائی بند ادرائفل بند قادیانی آ گئے ادر جلسہ درہم برہم کرنے کی پوری کوشش کی گرسکھ تھانیدار ادر ہندو جوشپ نے جلسہ کو حفاظت میں لے لیا ادر مرزائیوں کی سازش ناکام رہی۔

#### دوسرا جلسه ١٩٢٩ء

انجمن اسلامیہ نے دوسرا جلسہ ۱۹۲۹ء میں کیا جس میں مولانا ثناء الله امرتسری صاحب اور دیگر علائے کرام اہلسنت نے متفقہ طور پراشاعت اسلام کی تبلیغ کی۔

مولانا ثناء الله صاحب دو پہر کوتقر بر کر کے چلے گئے اور مبللہ کے واقعات سنائے رات کو قادیانی و النیٹر ول نے جلسہ کے سائبانوں کی کنائیں کاٹ دیں اور کیس توڑ ڈالے علائے کرام پر تملہ کیا مولوی محمد ابراہیم بٹالوی اور دیگر علاء کوشدید زخی کیا مقدمہ چلا آخر چند قادیانی حملہ آوروں کوسرائیں ہوئیں۔

#### قادياني تنظيم

مسلمانوں کے جلے کو رو کئے کے لیے مقای جزل پریذیڈٹ انجمن احمہ یہ الگ کورتنی جس کا سہ سالار محمہ حیات کورتنی اور بیرونی دیہات یا شہروں میں جانے کے لیے الگ کورتنی جس کا سہ سالار محمہ حیات سرمہ فروش "معبد اتصلیٰ" تھا۔ بیتظیم ہرض پریڈ کرتی نعرے بازی کرتی اس کے پریڈ کے مخلف کو ڈالفاظ تھے اس کور کے پاس ربز کی غلیلیں چھروں کی بندوقیں اور کلہاڑیاں وغیرہ ہوتے تھے مرزامحمود کا باڈی گارڈ دستہ الگ تھا جس کا نام" محکہ کارخاص" تھا اس کا انچارج مرزا شریف احمہ مرزامحمود خلیفہ قادیان تھا جو عام شہر میں جاسوی کی خبر لاتا ناظر امور عامہ مرزامحمود خلیفہ قادیان کا سالا جس کو سالار جنگ کہتے ہیں ولی اللہ شاہ تھا (دزیر واخلہ قادیانی سٹیٹ) وہ انگریزی حکومت کے افسروں سے میل ملاقات جھوٹی رپورٹیس وے کرمسلمانوں .....کو دبارکھنا اس کا مرد ناتہ اور کھا تھا۔

ناظر ضیافت سلسلہ احمدیہ قادیان مرز امحمود خلیفہ قادیان کا ماموں میرمحمر اسحاق تھا۔ افسروں کی دعوتیں کرنا' بڑے آفیسروں کے لئے الگ مہمان خانہ بنوار کھا تھا۔ ٹمل کلاس ملازمین کے لیے ایک الگ مہمان خانہ تھا بڑے بڑے آ فیسروں کو مرغ' بٹیر' تلیر'متجن' ہرن کا گوشت بلاؤ ہریانی نفیس ما کولات ومشروبات کھلآیا تھا۔

مل کلاس کے لیے بیل تجینس کا گوشت اور روٹی گوشت کدو گوشت شاہم وغیرہ موٹے جھوٹے کے لیے جاول کیتے تھے۔

#### جمعه كاآثا

مگر اس کے ساتھ ہی بیٹیم بچوں مرزائیوں کا بہتی مقبرہ کے قریب محلّہ موسومہ دارالفصاء تھا جس میں بیٹیم مرزائی لڑکے رکھے جاتے تھے ان کو دیہات میں بیبجا جاتا ادر دیہات سے جمعہ کا آٹا..... ہانگ مانگ کرلاتے اوراینا پیٹ بجرتے۔

#### تائبين كاحشر

عالبًا ۱۹۲۸ء میں اخبار الغضل کے اللہ یٹر محفوظ الحق علمی اور نائب اللہ یٹر مہر محمد شہاب اور ماسر الله دنتہ سلخ جماعت قاویانی تائب ہوئے ان کا قاویان میں رہنا محال کرویا کمیا اور ان کا جائے کا جائے کا بائیکاٹ ان پر حملے ان کی آبرو بر ہاوکر دی محق تو ان کو قاویان سے نکال دیا گیا اور وہ بہا اللہ ایرانی نبی پر ایمان لاکر بہائی ہوگئے۔

# مسترى عبدالكريم مبله فضل كريم ومحمد زامد كے تائب ہونے پرعماب

اس طرح خالبا اس بوکر مولانا عبدالکریم مبلله کے نام پرمشہور ہوئے) اور مستری فضل کریم وجمہ زابد قادیا نیت سے تا ب ہوئے تو ان کواوران کے بال بچوں کو زندہ جلانے کا پروگرام بنایا گیا مغرب سے بچھے پہلے ان کو ایک عورت نے اطلاع وے دی تو وہ برقعہ پہن کر مکان سے بال بچوں کو لے کر اپنے مکان سے لگل آئے اور آ دھی رات کوان کے مکان واقعہ نزد بل بہتی مقبرہ کو آگ دی گی اور سارا مکان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا صبح کو مرزائیوں نے یہ خود ہی پرو پیگنڈہ شروع کر ویا کہ مستریوں نے اپنے مکان کوخود آگ لگا دی مستری فضل کریم عبدالکریم ، محمہ زاہد امرتسر میں جا کر پناہ کرین ہوئے خلیفہ محود نے ان کے خلاف اشتعال آگیز تقریریں کیں اور عبدالکریم مبللہ پرحکومت انگریزی نے مقدمہ زیروفعہ 53A مقدمہ بنا دیا بوضلع کورداسپور میں زیر ساعت رہا اوروہ امرتسر سے بس کے ذریعے گورداس پور پیٹی کے لیے آنے جانے لگا۔

# عبدالكريم مبابله تحقل كامنصوبه

اس پر بھی مرزامحود خلیفہ جماعت قادیانی کا غصہ فرو نہ ہوا تو اس کے قبل کا منصوبہ بنایا گیا محمد خلاقی کا منصوبہ بنایا گیا محمد اللہ بخارا روس جو مرزائیوں کا ہیرو تھا اس کے ذریعے نوشہرہ سے قاضی محمد علی مرزائی کو بلایا گیا کہ وہ بس میں مولوی عبدالکریم مبللہ کولل کردے محمد المین خان مبلغ کورو پیددیا گیا کہ وہ کرایہ پر قاتل کولائے اور رقم دے دے۔

# قادياني والنيثر

امرتسر بین قادیانی والنیز کوعبدالکریم مبلله کی محرانی پرمقرر کیا میا قادیانی والینشر عبدالکریم مبلله بس بیس سوار بوا وه والنیم بحی چپ عبدالکریم مبلله بس بیس سوار بوا وه والنیم بحی چپ کرکیس بیس سوار بوگیا بس بثاله آکر تفہری قاضی محمطی نوشروی بھی اس بس بیس سوار بوا تقا والی فی والنیز نے قاضی محمطی قادیانی کوعبدالکریم کی طرف اشاره کیا بثاله سے عبدالکریم مبلله کا ضامن چو بدری محمدسین ما لک نرنیلار فویزری بھی سوار بوا تھا وونوں عبدالکریم اور محمدسین کا ضامن چو بدری محمد علی مرزائی کراید اکشے بیشے بوئے تھے بثاله سے چندمیل آ مے بس جاتی جا رہی تھی کہ قاضی محمد علی مرزائی کراید کے قاتل نے تیز چرا نکالا اور وارکیا قاضی محمد علی قاتل کوغلطی کی وہ محمد حسین چو بدری کو بی عبدالکریم سجمتا تھا قاتل نہ وار محمدسین ضامن پرکر دیا اور چو بدری محمدسین بس بی شہید ہو گیا اور قدرت نے عبدالکریم مبللہ کو بیالیا۔

## قاتل کی گرفتاری

قادیانی قاتل محمطی بکڑا کیا۔اس کا چالان پی پی ۳۰۲/۳ شی ہوا مقدمہ چلا قاتل کی بیروی مرزا عبدالحق مرزائی ایڈوکیٹ کورداسپور نے کی چے بدری ظفر اللہ خان عرف ظفر و چو بدری نظفر اللہ خان عرف ظفر و چو بدری نے بیروی کی ان کی امداو کے لیے مرزائی وکلا وضل الدین وکیل قادیان مرزامحمداحمہ وکیل کورٹ لا ہور سے وکیل کورٹ لا ہور سے قاتل کی رہزا ہوئی ہائی کورٹ لا ہور سے قاتل کی انجل خارج ہوئی لا ہور مرزائی وکیل نے بیروی کی ایکل خارج ہوئی فیر پر یوی کونسل لنڈن میں کی می وہاں سے بھی ایکل خارج ہوئی اس

مقدمہ میں چوہدری ظفر اللہ عرف ظفر ومرزائی نے پوری تک ودو کی گرقاتل خدائی عذاب سے نہ پچ سکا۔

قاضی مجرعلی مرزائی کی لاش قادیان لائی گئی اس کی لاش کا جلوس ثقالا ممیا اور دو شهید احمدیت "زیره باد کے نعرے لگائے گئے خلیفہ قادیان مرزامحود نے اس کا جنازہ پڑھا اس کی نعش کو کندھا دیا ممیا اور بہتی مقبرہ ہیں اس کو ڈن کیا ممیا اس کی عزت و بحریم کی گئی مرزائیوں کے مہمان خاند ہیں اس کے اعزاز ہیں مشاعرہ کیا ممیا قاضی مجمدعلی نوشپروی کی خدمات کو بیان کیا مما۔

صدر مشاعره قاضی محد اکمل ایڈیٹر الغمثل عرف الدجل قادیان تھا مشاعرہ ہیں مرزائی شاعز رحت اللہ شاکر منظور احد بھیروی حافظ سلیم اٹا دی اہما ہیم حاجز بافشکی روش دین تنویر دغیرہ دغیرہ شاعراں احدیت نے تعمیس پڑھیں۔

حافظ سلیم اٹاوی کی نظم کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔

بیجے آکر سب سے آگے بڑھ کیا حش میٹی آساں پر چڑھ کیا

ان المام نظموں كا مجور" كلدستہ احمديت" كے نام سے احمديد بكل إلى فراً الله كيا جب خليفہ قاديان نے يہ" كلدستہ احمديت" براحا وہ بدا كايال فض قمار اس نے فوراً اس بمغلث كو منبط كرنے كا حكم ديا كونكداس سے معرت ميلى عليه السلام كا آسان برجانا ثابت موتا تھا جوقاديانيت كے دعولي مسيح موجود برضرب كارى تھا تلايانيت كا تانا بانا فتم موتا تھا۔

> ہائے اس زو و پھیاں کا پھیاں ہوتا عالب

> > مرزائي مبلغ محمرامين مبلغ بخارا كأقل قدرت كاانقام

الله تعالى كى بكر بدى تحت موتى ہاوراى كا انقام دير كيرو تحت كير موتا ہے محد الله فان مبلغ بخارا جس نے قائل محر على كرايد كا قائل فراہم كيا تھا بكور قم محد الله خان كو پيشكى فراہم كى تقى كدوہ قاضى محد على مرزاكى قائل كو پيشكى ديوے اور بكور قم بقايا ركھ لى كى اس رقم اور كارش منصوبة تل كا انجارج فتح محد سيال ايم اے عرف نوسيال ناظر اعلى قاديان (جس كو وزير

اعلیٰ کہتے تھے) تھا۔

(اس قمل کا ذکر بمقد مدسر کارسام سیدعطا الله شاہ بخاری زیر دفعہ 1538 تقریر احرار تبلیغ کا نفرنس قادیاں منعقد اکتوبر ۱۹۳۳ء فیصلہ مسٹر جی ڈی کھوسلہ شیعن جج گورداسپور میں موجود ہے جو فیصلہ پڑھنے کے قابل ہے) اس سے پچھ عرصہ پہلے مرزائیوں نے جمع ہوکر غریب شاہ احرار رضا کار پر قاحل نہ حملہ کیا تھا۔

# فخرالدين لمتنانى كأقتل

قادیانی جماعت قادیان کے احمدیہ چوک پر فخر الدین ملتانی موسومہ احمدیہ کتاب کھر قادیان کا مالکہ محسومہ احمدیہ کتاب کھر قادیان کا مالکہ تھا جو قادیان کا فہری لٹریچر شائع کیا کرتا تھا اور شخ عبد الرحمٰن معری احمدیہ سکول کا ہیڈ ماسٹر قائم مقام خلیفہ قادیان مجبر ٹاکن کیٹی قادیان کا تبلیفی دست راست تھا اور حکیم عبد العزیز علاقہ میلئے بھی ایک دوسرے سے داسطہ رکھتے تھے بعض اندرونی باتوں پر ہرسہ کا مرزا محدود خلیفہ تادیانی سے اختلاف ہوا اور فریقین کی پوسٹر بازی ہوئی خلیفہ محدود نے ان کے خلافہ ،

جمعہ کے خطبوں میں تقریریں شروع کر دیں اوران کے خاندانوں پر ذاتی حیلے کیے جس کی بناء پر ان تینوں نے قادیانی جماعت سے علیحد گی کا اعلان کر دیا۔

## المجمن انصار بداحد بدكا قيام

مرز انحمود خلیفہ قاویان نے شخ عبدار حمٰن مصری کو ہیڈ ماسٹری احدید سکول سے علیمدہ کر ديا اور ﷺ عبدالرحمان معرى فخر الدين ملتاني' تحيم عبدالعزيز كا بايِّكاث اور مقاطعه كا اعلان كر ديا اجمد بدکور اور مجلس خدام الاحمد بدے رضا کار شخ معری کوشی کے گرد پہرہ داری کرنے لگے لینی پیٹنگ کرنے گئے تاکہ پند بلے کہ وہ مرزامحووے معافی مائلے مگر جب اس نے ظیفہ کے آ کے تھکنے سے انکار کرویا تو ان کے لل کا منصوبہ بنایا گیا اور ناصر احمد مجلس خدام الاحمد بداور عبدالعزيز بعامرى انجارج كارخاص شيرولوبار محمد حيات سرمةفروش انجارج احديهكور اورعزيز قلعی کر (جو عام طور پرشراب پیتا تھا) لال دین مو پی نذر محد مولوي فاضل وغیرہ وغیرہ مروہ اور تحریک جذبہ قادیان کے چند تربیت یافتہ طلباء کے سروبیا کام کیا میا انجمن انصار احدیہ کے ہرسم ممبران کو برونت اس منصوبہ وسازش کا پیتہ چل کیا چیخ مصری نے بذر بعدرقد مولانا عنايت الله چشى امير شعبة تليغ ك إس انسانيت ك نام پيغام بعيجا كداس ك جان اوراس کے خاعدان کی عزت و آیرو خطرہ میں ہے محض اللہ اس کی جان بیائی جائے مولانا عنایت اللہ چشتی نے حافظ محمد خان کی سرکروگ میں بارہ رضا کاراس کی کوشی پر حفاظت کے لیے بھیج ویے اور پولیس چوکی میں اطلاع بھیوا وی اور پرتاب سکھ کو بھی اطلاع دے دی جس کا کنواں ورقبہ بیخ عبدالرحمٰن معری کی کوشی کے ملحقہ تھا پرتاب سکھ اور اس کے ہمراہی ۲ سکھ نو جوان ساری رات جامحتے رہے تا کہ کوئی حملہ کوشی پر نہ ہو جائے مرزائی رضا کا رسلح تلواریں لے کرآ مکتے جب مجلس احرار کے سرخوش نو جوانوں کو پہرہ دیے دیکھا اور سکھوں کو دیکھا تو کچھ در مفهر كروالى چلے محتے اور يدمنصوبة آل كامياب ند موسكا مج شخ مصرى كى كوفى بوليس كى ايك گارد بمع اسشنف سب انسکٹر بنیخ فی نے اپنا کچھسامان نکالا اور انگوں پرسامان لادکر بال

بچون میت مندوؤل کے محلّم میں سکسوں کے مکان میں بناہ لے لی اور کوشی کو تالا لگا دیا باقی جو

سا مان کوشمی بیس تھاو ہیں رہنے دیا اور جان بھالی محرفخر الدین کا مکان بھی غیر محفوظ تھا۔

# فخرالدين اورعكيم عبدالعزيز يرقا تلانهمله

فخر الدین ملتانی اور سیم عبدالعزیز دونوں پولیس چوکی میں اطلاع دیے گئے کہ ان
کی اور ان کے خاندانوں کی جان و مال عرت و آبرو خطرے میں ہے جب بیر ہی چھلہ بازار
ہے گزرر ہے تھے چند مرز ائیوں نے ان کو گھر لیا جو پہلے ہی تاک میں بیٹھے تھے عزیز قامی گرنے
بوھ کر چھری سے وار کیا اور فخر الدین کے پیٹ میں گھونپ دی وہ گر گیا اور سیم عبدالعزیز کی
گردن پر چھری سے وار کیا کندھے پر زخم کاری لگا۔

فخرالدین کیرخون بہہ جانے گی وجہ سے وہیں ٹتم ہوگیا اور سیم عبدالعزیز کاری زخم سے شدید زخی ہوا مرزائیوں نے بازاروں ہی جبوٹا شور چایا کہ فخر الدین اور سیم عبدالعزیز نے عزیز قلعی کر پر حملہ کر دیا ہے قریب کے سکھ اور سلمان دکا تدارموقع پر پہنچ گئے اور سیم عبدالعزیز کو بچا کر مرجم پٹی کروانے گئے قائل عزیز قلعی گرمرزائی پکڑا گیا اور پولیس نے اس کا جالان کیا زیروفعہ میں کروانے گئے قائل عزیز قلعی گرمرزائی پکڑا گیا اور پولیس نے اس کا جالان کیا بیانی وہ بھی 'دھیرید احمدیت' قرار دیا گیا (اس جماعت کے جبوٹ کا پول) قادیا تی جماعت کے جبوٹ کا پول) قادیا تی جماعت کا پرد پیکٹرہ پرامضوط تھا جبوٹ کو بچ بنا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کرتب تھا۔ ریاست کی شکل میں مرزا محمود کی محکومت تھی اور پولیس و حکام شلع بھی ان سے مرحوب ہوجاتے پرلیس ان کا تھا واقعات کو تو زمروز کر پیش کرنے کے ماہر شے اپنی جماعت کی خاطر جبوٹ ہولئے کو ان کا تھا واقعات کو تو زمروز کر پیش کرنے کے ماہر شے اپنی جماعت کی خاطر جبوٹ ہولئے کو ان کا تھا واقعات کو تو زمروز کر پیش کرنے کے ماہر شے اپنی جماعت کی خاطر جبوٹ ہولئے کو تو اب سے سیما تھا۔

# مسلمانوں کی عیدگاہ پرحملہ

عالبًا ٣٨ ـ ١٩٣٧ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ بی ہوفت عید اردگرد کے دہات ہے مسلمان عید پڑھنے آ جاتے تھے یہ قادیاتی ظیفہ کو نا گوار تھا اس نے عید کے روز مسلمانوں پر سلح قادیاتی رضا کاروں کو اور عام مرزائیوں کو دہاں بھیج ویا کہ مسلمانوں کوعیدگاہ بیس عید پڑھنے سے روک دیں اور خود تمام مرزائیوں کو بھیج دیا کہ وہ عید وہاں پڑھیں اس پر مسلمانوں نے عیدگاہ خالی کرنے سے الکارکر دیا مرزائی مسلم افراد کی رہنمائی عبدالرحمٰن جٹ مسلمانوں نے عیدگاہ خالی کر مینے تھے ان جزل پریڈیٹ امجمن احمدیہ قادیان کررہا تھا مسلمان خالی ہاتھ صرف عید پڑھنے مسلم خالی ہو کہ علام حملہ کا وہم و گمان بھی نہ تھا تملہ بی خریب مسلمانوں کو خربات آئیں مرزائیوں کا دفعات

۱۳۹/۳۲۵ ملہ آوروں کو سرا ہو میں ایک معروب شیخ جراخ دین۔ شدید ضریوں سے چند دگر مرزائی حملہ آوروں کو سرا ہو میں ایک معروب شیخ جراخ دین۔ شدید ضریوں سے چند دنوں بعد مرکیا مرزائیوں نے عیدگاہ پر قبضہ کے ساتھ ساتھ قبرستان پر بھی قبضہ کرنا چاہا شیخ جراخ دین کی نعش بٹالہ میں جو قادیان سے ہارہ میل دور تھا نے گئے اور جا کر مسٹرکشن چند ماتھر رین کی نعش بٹالہ کی کچہری میں رکھ دی اور فریاد کی ان کے قبرستان پر مرزائیوں نے قبضہ کرلیا ہے بٹالہ سے گارد پولیس بیجی گئی کہ متوفی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے اور بطح جراغ دین پولیس بٹالہ کی گھرانی میں حفاظت میں دفن کیا گیا جو شہید اسلام تھا۔

اس پر بٹالہ شبر کے غیور مسلمانوں نے اپنے تمام قبرستانوں پر پورڈ آ ویزاں کر دیے کہ' پیمسلمانوں کا قبرستان ہے اس میں مرزائی وفن نہیں ہوسکتا۔''

مسلمان ہوٹلوں کے مالکان نے اپنے ہوٹلوں پر بورڈ آ دیزاں کردیے کہاس ہوٹل پر کھانا مرزائیوں اور میسائیوں کے لئے جدابرتن ہیں اوراس طرح سے قادیانی اور مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے اقلیت بنایا اور بنجاب میں عام مطالبہ ہونے لگا کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے اور مرزائیوں کا سرکاری عضر میں اثر درسوخ فتم ہونے لگا علامہ اقبال نے بھی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا سرمرزاظفر علی ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ لاہور نے مطالبہ کی اسرمرزاظفر علی ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ لاہور نے مطالبہ کی تائیدی۔

## مرزائيول كابوليس مقابله

عالبًا ۱۹۳۲ ما ۱۹۳۲ ما واقعہ ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا کہ مرزائی خلیفہ محود ادراس کے اللہ وعیال عام طور پر گرمیوں میں ولہوزی بہاڑ پر پطے جاتے تھے مرزامحود کی کوشی رہائش ولہوزی تھی۔

محرعلی لا مور پارٹی کی کوشی ڈلبوزی میں الگتمی پولیس کی تعیش کے لیے ڈلبوزی کی اورانہوں نے مرزا ناصر احمد صدر خدام الاحمد بیاقاد بیان سے کوئی بات دریا ہت کرنی تنی ناصر احمد طلفہ کا پسر تھا اس نے آپ کوشنم اور سمجھتا تھا اس نے پولیس کو دھمکیاں دیٹی شردع کر دیں پولیس نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ناصر احمد کوگرفار کرنا جا ہاتو ناصر اور اس کے حوار یوں نے راتفلیس تان لیس اور پولیس مقابلہ کیا بولیس نے شخ نور محدسابق ڈیٹی کمشنر کی ضانت برطز مان کوچھوڈ ا

اخباروں میں عام خبرین مظرین جہاداب کوں جہاد پرآ مادہ ہو گئے مولانا اسلم قریش کی تغیش پر حکومت کو سابقہ واقعات کو مذظر رکھنا ضروری ہے بیمرزائی قادیانی فدجی گروہ نہیں ہے بلکہ فدج ب کا لبادہ اوڑھ رکھنا ہے ادر بیگروہ تشدد پہند ہے قادیان میں ان کے پاس بے شار اسلحہ تھا اور قادیانی گروہ کے اپنے ملٹری ٹرک تھے جیپ کاریں تھیں ہوائی جہاز تھے بیسب فدجب کا بہردی تھا بیلوگ اگریزی حکومت کے خاص جاسوں تھے۔

## فاضل قصاب كأقتل

ایک داقعہ فاضل قصاب سکنہ بدولی (ضلع سیالکوٹ) کا ہے جس کا بہنوکی مولا بخش قعاب قادیان میں مرزائی بن حمیا کیونکہ قادیانیوں مرزائیوں نے مسلمانوں کا سوشل ہائیکاٹ کر رکھا تھا اور غیر مرزائیوں سے سووانیس خریدتے تھے اور غیر مرزائیوں کی دکان پر پکٹک کرتے تے اور حکومت ان سے کوئی باز برس نہیں کرتی تھی فاضل نامی او جوان ایے بہنوئی مولا بخش کی دکان براس کی امداد کے لیے گوشت فروش کے لیے بیٹمتا تھاکسی مرزائی گا کب سے کوئی جمزب ہو گئی مرزائی نے جا کر خلیفہ محود کے سالا ولی اللہ شاہ ناظر امور عامہ سلسلہ احمدیہ قادیانی سے شکایت کی ناظر امور عامدولی الله شاه نے فاضل قصاب کو بلوایا مرزائیوں کی مجد انصلی کے ساتحد دفتر تعاييج عبدالرمن جث جزل بريذيذن احمدية قاويان كا دفتر چو باره بريا ظرامور كا دفتر تعافاضل قصاب كوكها كرتم احدى مواس في جواب ديانبيل چرتم كواحد يول كى دكان يربيضناكا کوئی حق نہیں فاضل کو بہت دباؤ دیا گیا ادر مرعوب کیا حمیا جب وہ مرعوب نہ موا تو والنيز ك ذریعے اس کوزود و کوب کیا گیا اس کا گلہ محونث کر اس کو جان سے ختم کرویا اور پھر چوہارہ سے یے گرادیا اور اپنی مشیزی سے شریص برد پایٹ و کروایا کہ فاضل قصاب نے خود کشی کر لی ہے چونکہ قاتلوں کے خلاف کوئی شہادت نہمی لہذا قاتلوں و زود کوب کرنے دالوں اور گلا محوثے والول کے خلاف ہولیس کوئی کارروائی نہ کرسکی۔

اس طرح پن چانا ہے کہ مرزائی ذہی گروہ نہیں ہے بلکد حسن بن مباح کی طرح

ایک تشدد پندافتدار پندگرده بے مطلب کے لیے تعین جرائم خلیفہ کے تھم پر کر لیتا ہے بھی پھی مولانا اسلم قریش کے اغواء میں نظر آتا ہے اس گرده کو خلاف قالون ادر دشن پاکستان قرار دے کر بڑے بڑے عہدول سے علیحدہ کرتا چاہیے جس کے سہارے بیامن دشن گرده تعین جرائم دحرکات کرتا ہے اگر حکومت نے اس پاکستان دشن گرده کو خلاف قالون قرار نہ دیا تو یہ لوگ ملک کے خلاف سازش کریں گے کیونکہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم بی نہیں کرتے للمذا وائشندی بھی ہے کہ اس دجالی گروه کو خلاف قالون قرار دے دیا جائے۔ درنہ بیلوگ سازشوں سے بازئیس رہیں گے۔ دیدہ باد

(ننت روزو فتم نوت جلده شاره ارباب ماه كى ١٩٨٦ وازهم خوابه عبدالحيد بث آف قاديان)

#### 

عزّت رسول صلّی الله علیه وسلّم ..... خطیبِ خرّم نبوّت صاحب ذا ده فیض الحن شاه " نے ملت اسلامیه کی سوئی ہوئی غیرت کو جنجو زتے ہوئے کہا ..... " جو جناب خاتم النّہ یت صلی الله علیه وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت نسیں کر سکتادہ اپنی ماں 'بسن کی عزت کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا " ۔

عظیم أنعام ..... سیدعطاء الله شاہ بخاری آن ویا نیت کے لئے درو می مِنادق تھے۔ ساری زندگی مرزا قادیانی کی جعل نبوت کے ایوانوں میں زلزلد بر پاکر دیا۔ ان کا ایمان برور دافعہ جھوم کر پڑھئے۔ ایمان پرور دافعہ جھوم جھوم کر پڑھئے۔

حضرت مولانامحریلی جائد حری نے فرمایا کہ حضرت مولانار حمول خان نے جو بہت بڑے محدث تھ ورمایا کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محاصحات میں تشریف فرما ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (ایک سنری طشت میں آسان ہے) ایک وستار مبارک لائی میں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو حکم دیا کہ انحواور میرے بیٹے عطاء اللہ شاہ کے سمر برباندہ دو۔ میں اس سے خوش ہوں کہ اس نے میری ختم نبوت کے لئے بہت ساراکام کیا ہے۔ (تقاریر مجابد لمت میں)

# قادیان کے مقامی لوگ

مولانا عنايت الله چشتن

قادیان کے مقامی لوگ حسب ذیل برادر بول سے تعلق رکھتے تھے۔

(1) شیخ برادری

مقامی باشندگان زیاده تر شخ برادری سے تعلق رکھتے تھے ادر پدلوگ تجارت پیشہ تھے۔ ساری برادری میں صرف ایک محمر تھا جس نے مرزامحود کی بیعت کی تھی ادر پر کھر نیم مرزائی ساتھا۔ نیم اس لیے کہ رہا ہوں کہ اس کا رہائشی مکان میرے مکان کے قریب تھا بلكه ميرے ادراس كے مكان ميں صرف يائج ساڑھے يائج فٹ كى ديوار حائل تمي اور مجھے کوئی خطرہ نہ تھا کہ میر ایڑ دی مرزائی ہے اور اس سے ضرریا نقصان کا خطرہ ہے کیونکہ جب وہ میرے سامنے آتا تو نہایت احرّ ام ہے آواب بجالاتا تھا۔ قادیان کا رہنے والا مرزائی الیا نہ تھا جیسے قادیان کے باہر کے مرزائی تھے۔ کیونکہ وہ ہر جگہ اقلیت میں تھے اور انہیں ہر آ دی کے ساتھ محبت' بیار اور احرّ ام ہے چیش آ نا پڑتا تھا۔ قادیان کا مقامی مرزائی خونخوار درندہ تھا۔ ہمارے ساتھ احر ام سے پیش آنا تو کیا دہ ہمیں بھاڑ کھانا جا ہتا تھا بشرطیکہ کہ اس كالبس عليه ـ " هارا ادب آواب اور مرزائي .....؟ " " اين خيال است ومحال است وجنوب است' والا معامله تعاليونكه بم اس كے '' پغير'' كو بے نقط سناتے تھے اور وہ بے بس ہوكر وانت پی کرره جاتا تھا تو اس کا احر ام اس امر کا غماز تھا کہ وہ ول سے مرزائی نہ تھا۔ ودسرے بیکداس کاحقیق بوائی جس کا نام شخ برکت علی تعااور وہ ہمارا ' لیف کٹا مرید' تعادہ جمیں اطمینان دلاتا تھا کہ: میں این جمائی کی مرزائیت کوخوب مجھتا ہوں۔اس نے بیعت تو مرزامحود سے کر رکھی ہے گراس کے قلب کی مجرائیوں میں مرزامحود سے زیادہ تہاری عزت داحترام کی مکنا زیادہ ہے اور ہم نے عملاً مشاہرہ کرلیا تھا کہ اس کے پڑوس سے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔

#### ایک اہم داقعہ

اس کی دیوار کے ساتھ جو ہمارے اوراس کے درمیان حائل بھی ہمارا چواہا تھا اور ایک طازمہ ہمارا کھانا پکایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ش گھر پر نہ تھا اور میری ہوی کمرے کے اندر تھی وہ طازمہ ہمارا کھانا پکا رہی تھی پڑدی مرزائی کی بہونے کپڑوں کی گھرے کو اندر تھی دہ ہماری طازمہ کی طرف تھینگی اور اس نے اٹھا کر رکھ لی۔ میری ہوی یہ نظارہ و کیوری تھی۔ اس نے وہ گھڑی طازمہ سے لے کر رکھ لی۔ جب ش گھر آیا تو میری ہوی نے وہ گھڑی میرے حوالہ کر کے سارا واقعہ جھے سایا جھے رخ ہوا پڑدی مرزائی کو بلاکر وہ کپڑوں کی گھڑی اس کے حوالہ کرتے ہوئے سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ وہ بڑا ممنون ہوا اور جھے کہا کہ "تہماری یہ طازمہ ہمارے نقصان میں ہے۔ آپ نے حق ہما گئی پورا کرتے ہوئے ہمیں نقصان سے جوالہ کر جو ہمیں اس سے خطرہ ہے آپ اسے طازمت سے ہنا ویں ہوئے ہمیں نقصان سے بھا ویں جو تا ہمیں دیا۔ بہرحال میں یہ بنا تھا کہ اس ساری شخ برادری میں سے مرف وہ ایک گھر"مرزائی" یا" نیم مرزائی" تھا۔

#### (2) ارا نیس براوری

دوسرے نمبر پر ادائیں برادری تھی۔ان کا اپنا الگ محلہ تھا اور ہم انہی کے محلہ کی مسجد بیں نمی ہے محلہ کی مسجد بین نماز جعداداکرتے تھے اور ہماری تمام تر سرگرمیوں کا مرکز بہی مسجد ادائیاں تھی۔اس برادری بیس سے کوئی ایک گھر بھی مرزائی نہ تھا۔ بیالوگ زراعت پیشہ تھے۔اگر چہ پسما تھ وادر غریب تھے گرایمان بیس پختہ تھے اور ہماری الداد کے لیے ہروقت کمر بستہ رہے تھے۔

#### (3) تشمیری برادری

اس برادری بیس بھی ایک گھر''نیم مرزائی'' تھا اور وہ تا نگا چلاتا تھا اور مرزائیوں کو ایک محلّہ سے دوسرے محلّہ بیں لے جاتا تھا اوراس طرح رزق کما کراپتا پیٹ پالٹا تھا وہ نیم مرزائی اس لیے تھا کہ جب بھی اس سے میرا سامنا ہوتا تو میرے پاؤں بیس گرجاتا اورا پی معذوری کا اظہار کرتا۔خواجہ عبدالحمید اسی برادری کا نوجوان تھا۔لکھا پڑھا میٹرک پاس تھا اور مرزائیت کے خلاف جذبہ رکھتا تھا۔ (تقتیم ملک کے بعد سے لودھرال ضلع ملتان میں مقیم ہے۔ابومعاویہ)

#### (4) پارچہ باف

چند کنے جولا ہول کے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی مرزائی نہ تھا۔ غریب تھے اور مزدوری کر کے گزراد قات کرتے تھے۔

#### (5) کمهار

چند گھر کمہاروں کے تھے۔ ان ٹیں بھی کوئی مرزائی نہ تھا سب کے سب سی مسلمان تھے اور بیلوگ پیرشاہ چراغ کے مرید تھے انہوں نے اپنے گدھے رکھے ہوئے تھے اور کرایہ برگندم' گڑ' مٹی وغیرہ ڈھوکر گزر بسر کرتے تھے۔

#### (6) سادات

یہ لوگ صاحب حیثیت اور معزز سے ان میں بھی صرف ایک فخض پیرمنظور نے مرزا کی بیعت کی تھی اور درحقیقت اس بے چارے کا کوئی فد ہب بی نہیں تھا۔ ' نیم مرزائی'' کہ لو کیونکہ جب وہ جھے ملتا تھا تو مرزائیت سے بیزاری کا اظہار کرتا تھا اور اپنی معذوری بتا تا تھا جو ایک صد تک حقیقت تھی۔ بیرشاہ چراغ تو ہزا آ دی تھا اور علانیہ طور پر ہمارے ساتھ تھا۔ نہایت بجیدہ اور بارعب بزرگ تھا۔ ایک ان میں سے ہدایت علی شاہ تھا وہ بھی صاحب حیثیت تھا اور ہماری جماعت اور دفتر کا شیدائی تھا۔ اس نے ایک نہایت بحدہ محوثری مال رکھی تھی جو ہمارے لیے وقف تھی۔ بڑی قد آ در تھی اور اصیل آئی کہ ایک بچ بھی اسے لیال رکھی تھی جو ہمارے لیے وقف تھی۔ بڑی قد آ در تھی اور اصیل آئی کہ ایک بچ بھی اسے لیے پھرتا تو خطرہ نہ ہوتا تھا۔ میری دعا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں تو خدا آنہیں سلامت باکرامت رکھے اور اگر فوت ہو چکے ہوں تو ان کی مغفرت کرے۔ آ مین۔ خلاصہ یہ کہ باکرامت رکھی اور اگر فوت ہو چکے ہوں تو ان کی مغفرت کرے۔ آ مین۔ خلاصہ یہ کہ باکرامت رکھی اور اگر فوت ہو چکے ہوں تو ان کی مغفرت کرے۔ آ مین۔ خلاصہ یہ کہ باکرامت رکھی اور اگر فوت ہو چکے ہوں تو وہ مرزائی نہ تھے بلکہ نیم مرزائی نہ تھا اور جن نام کے مرزائی شے اور معاشرة تھی بلکہ نیم مرزائی شے اور معاشرة تھی بلکہ نیم مرزائی شے اور معاشرة تام کے مرزائی شے نہ مرزائی نہ تھے۔ نہ مہا مرزائی نہ تھے۔

# جب قادیانیوں نے مجھے تل کرنے کا فیصلہ کیا

ماسرتاج الدين انصارگُ

جب مجھے معلوم ہوا کہ مرزائیوں کے ارادے اچھے نہیں تو مجھے بھی مدانعت کی سوجعی۔ ہماری مسجد جہاں نماز جعہ ادا کی جاتی تھی مرزائیوں کی عبادت گاہ کے بالکل ساہنے داقع تھی۔ ﷺ میں کلی ساہنے ہماری مسجد تھی۔مسجد کا ملحقہ مکان مرزائیوں کا اپنا مکان تعاله اس مکان میں مرزامحمود کا شارث ہینڈ رپورٹر ہماری مجد کی تقریروں کولوث کیا کرتا تھا۔ میں نے خطبے سے پہلے تقریر کرتے ہوئے ایک بے جوڑی بات کی کہ بیالہامات کی بستی ہے۔ مجھے ایک ایبا الہام ہوا ہے وہ س کیجے۔ آج کی بات یاور کھیے گا کہ میری اور مرزامحود کی زندگی ایک ہی ڈور سے بندھی ہادھر میں مارا جاؤں گا۔ اس وقت یا دو جار من کے وقعے سے مجھے مردانے والے کی موت واقع ہوگی۔''اس بے جوڑ جملے کے بعد میں نے اپنی تقریر کے ربط کو درست کر کے بولنا شروع کر دیا۔ مجھے نماز جعد کے بعد بعض ووستوں نے کہا کہ آپ نے بدکیا بات کی تھی؟ میں نے بنس کر ٹال دیا دوسرے دن مجھے عاجی عبدالرحمٰن صاحب نے بٹالے بلا جمیجا۔ میں جب شیشن کی جانب پیدل روانہ ہوا تو وو مرزائی والنثیر میرے باؤی گارڈین مجئے۔وہ جھ سے پچھتھوڑے فاصلے پر تھے مگرمیرے يجے بطے آرے تھے۔ بٹالے سے والی پر میں تا تھے میں بیٹے کر آرہا تھا تو دومرزائی سائکل سوار تا ملے کے پیچے بیچے چلے آئے اس کے بعد کافی عرصہ میری حفاظت ہوتی ر ہی۔ تب کل نور کی معنی خیز گفتگو کا یقین آیا۔ اگر کل نور کی اطلاع ورست نہ تھی تو میر ک

حفاظت کے کیامعنی تھے؟ اس عرصے میں مرزامحود کے مخالفین کی تعداد بردھنے گئی۔طبیعت شکل ہوتو اپنے خیرخواہ بھی مشکوک نظر آتے ہیں مرزائیوں کے بلیک بورڈ پرکٹی بے گناہوں کے نام لکھے جانے گئے۔

#### مرزائیوں کے خطرناک ارادے

میں اینے مرزائی مسابوں سے کمری واقفیت پیدا کرنا جابتا تھا مگروہ بنیافتم کے آ دی تھے۔ سارا دن دوکان پر کتر بیونت میں لگے رہے۔ تب میں نے بیر مناسب سمجھا کہ عورتوں کا کام عورتوں کے سرد بن کیاجائے۔ بیوی کو قادیان بلا بھیجا۔عورتنس کی مدہب ت تعلق رکھتی ہوں آپس میں بہت جلد محل مل جاتی ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں کافی کامیابی موئی۔ مارے ہاں زنانے جلے ہمی مونے لگے۔ مسابوں سے تو بہت ہی بے تکلفی موگی ان دنوں گل نور کی آ مدورفت ذرا کم ہوگئ۔ وہ مجھے ملتا تو تھا مگر پہلے ہے کم۔ پچھ عرصے ے میری حفاظت کرنے والے بھی عائب تھے۔ بظاہر جھے کوئی خطرہ بھی محسوس نہ ہوتا تھا محرايك ابيا دن آيا جب بي ايي مكان پر تنها تعاحتي كتبليغي دفتر بين ندمولانا صاحب تے اور نہ کوئی اور ملغ موجود تھا۔ شام کے وقت میں باہر سے گھوم پھر کر آیا تو مجھے بیشام بھی اداس اداس ی معلوم ہوئی عشاء کے بعدسونے کی کوشش کی مگر نیندنہیں آئی۔ میں اوپر بالا خانے میں تھا دس گیارہ بج كرے سے باہر آيا۔ بمسابوں كى ديوار كے ساتھ وارالخلاء تھا۔ میں پیٹاب کر کے باہر نکلنے لگا۔ دیکھاتو آسان پر مجرے بادل چھارہے تھے کچھتر فی مجی مور بی تھی۔ مجھے وارالخلاء کی دیوار کے پاس ہی جہاں ایک اینٹ نکل جانے سے سوراخ ہوگیا تھا مدھم سی آ واز آئی بیرزناند آ واز تھی۔ آ ہستد آ ہستہ جیسے سر کوشیوں کی د بی ہوئی آ واز ہوکوئی اڑک کہدری تھی دمولوی تی مولوی تی بھاگ جاؤ مولوی تی جلدی سے بھاگ جاؤ ہارے مکان میں سات آ ٹھ آ دمیوں کو بٹھا رکھا ہے۔ یہ آ دی رات کو تمہیں مار ڈالیں ك\_" يا اللى يدكيا ماجرا ب؟ الزك في مجرآ واز دى تو من في اسه آ ستد س كها يمي من نے س لیا ہے تم جلدی نیچے چلی جاؤ کوئی تمہارے پیچھے نہ آ جائے اور تم کو دیکھ نہ لے۔ بادل گرجے گے میں کرے میں آگیا بارش تیز ہوگئ یوں بھے کہ بادل اُوٹ بڑا چھاجوں مینہ برستا رہا۔ جل تھل ہوگیا۔ آ کھ جھیکنے کی مہلت نہ ملی۔ تعوڑی دیر کے لیے تو میرے دل

میں خوف تو پیدا ہوا تھا۔ مگر پھر دل نے کہا کہ جان پیاری تھی تو یہاں آئے ہی کیوں تھے ہارش نے زیادہ شدت اختیار کی تو اور تسلی ہوگئ۔

معنی ادان ہوئی تو بھرے ہوئے بادل بھی نرم پڑگئے۔اور بارش بھی بند ہوگی۔گل میں پانی کی نہر چل رہی تھی۔ ضبح میں نے تقد بی بھی کر لی کہ محاملہ تو واقعی خراب تھا مگر یار لوگ شاکد بارش کے تھنے کا انتظار کرتے رہے کہ ضبح ہوگئی میں جس کے بعرو سے پر قادیان میں رہتا تھا وہ میرا سب سے بڑا محافظ تھا۔ اس گھر کی دولڑ کیال مسلمان تھیں میری بیوی کی موجودگی میں وہ تائب ہو چکی تھیں۔ایمان تو اس گھر کی بڑی بی کا بھی '' ڈاٹوال ڈول' تھا مگر وہ مرز ائیت کے خلاف قدم اٹھانے سے آچکی آئی تھی۔

#### حفرت رائے پوری کی شاہ جی سے والہانہ محبت

مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے متعلق بوے بلند کلمات فرماتے تھے اور ان سے اور ان کی وجہ اسے ان کے خاندان سے بری محبت و شفقت کا بر آؤ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تم بخاری صاحب کو بوئی نہ سمجھو کہ صرف لیڈر ہی ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں بہت ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ بقین تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نفسیب فرمایا ہے کہ باید و شاید۔ فرماتے یہاں حالات و کیفیات کیا چزہیں اصل تو بقین ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما وے۔ حضرت کو شاہ صاحب سے جو محبت اور خصوصیت تھی وہ ان کے اضام میں نود فراموشی و بی خدمت میں اشھاک اور اس نفع کی بنا پر شمی جو ان کے ذات اور ان کی ایمان افروز تقریروں کی روح اور ان بی ابیان کے افروز تقریروں کی روح اور ان بی زبان کے اثر اور محبت و جفاتی اور مقبول بندہ یعنی حضرت اقد س کے ماتھ تعلق اور مقبول بندہ یعنی حضرت اقد س کے ساتھ تعلق اور ان کی دعارت اقد س کے ساتھ تعلق اور ان کی دعارت اقد س کے ساتھ تعلق اور ان کی دعارت اقد س کے ساتھ تعلق اور ان کی دعارت اقد س کے ساتھ تعلق اور ان کی دعارت اقد س کے ساتھ تعلق اور ان کی دعارت اقد س

("حیات طیبه" ص ۱۳۰۰ از دُا کثر محمد حسین انصاری)

زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی بائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے

## بنستابستا قاديان

# ا یک ویران سی بستی نظر آتی تھی

ا پریل ۱۹۸۰ء کے اوا کل میں مجھے گورونانک دیو یو نیور ٹی امر تسرے ایک سیمینار

میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا اور میں کے اپریل کو امر تسر پہنچ گیا۔ مندو مین کو بونیورشی کے مہمان خانے میں ٹھرایا گیااورا گلے روز سے سیمینار شروع ہو گیا۔ تین دن تک یو رنیورشی میں خوب گمما گہی رہی اور ۱۴ پریل کو قبل دو پسر سیمینار ختم ہو گیا۔

مجھے بٹالہ جانے اور وہاں" تاریخ ہندوستان" کے مصنف احمہ شاہ بٹالوی کی قبرد کھنے کی بڑی آرزو تھی۔ میں نے ڈاکٹر گریوال سے بٹالہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ بٹالہ کا ایک ریسر چا اسکالر شری پروین بال ان کے شعبہ میں موجود ہے۔ آگر اسے ماتھ لے جاؤں تو وہ جھے بٹالہ کے اہم مقامات دکھادے گا۔ میں نے بال کو ساتھ لیا اور ہم بزریعہ بس ایک گھنٹہ میں بٹالہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ششیر خان کا مقبرہ 'اس کا بنوا یا ہوا آلاب 'بھگت' حقیۃ ہیں بٹالہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ششیر خان کا مقبرہ 'اس کا بنوا یا ہوا آلاب 'بھگت' حقیۃ ہیں ائے گالہ کی سادھی اور خانقاہ فائلہ میں احمہ شاہ بٹالوی کامزار دیکھا۔

تادیان جانے والی بس آگئی۔ پال نے جھے سے کما" سرا قادیان چلو گئے ؟" میں نے پوچھا ' تادیان جاو گئے بندرہ میں منٹ کا درایک روبیہ کرا ہے جمعہ سے کما" سرا قادیان جلو گئے ؟" میں نے پوچھا ' میں منٹ کا درایک روبیہ کرا ہی ہے۔ "میں نے اس موقع کو نغیمت جانااور ہم لیک کر بس

مِن سوار ہو <u>م</u>ئے۔

بس ایک قصبہ و ڈالہ گر نظیاں ہے گزرتی ہوئی تقرباً ہیں من من ما قادیان پنج گئے۔ بس ہے اترتے ہی میں نے اردگر د کا جائزہ لیا تو ایک او نچا سامینار نظر آیا 'جس پر اسپیکر نصب تنے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ "مسجد اتصلی" کا مینار ہے۔ میں اور پال راستہ پوچھتے پوچھتے اس بازار میں داخل ہو غے جہاں صرف قادیا نیوں کی د کانیں تھیں۔ یہ بازار ویران نظر آتی تھی۔ ان میں ہے پیشتر نظر آتی تھی۔ ان میں ہے پیشتر کے قد لیے اور جسم د بلے پتلے تنے اور چروں پر فرنج کٹ داڑھیاں تھیں۔ بازار تو موجود تھا'لیکن گا کہ نظر نہ آتے تھے۔ ایک قادیا نی ریڈ ہو مرمت کرنے کی د کان کھولے بیشا تھا۔ دو سرا مرتہ چاتے کاہو ٹل چلار ہا تھا'ایک و کاندار آئس کریم بنانے والی مشین لیے بیشا تھا۔ باتی دکاندار و سے بیشتر بہاری تنے۔ جو بہار کی سکونت باتی دکانہ روں کی بھی بھی کیفیت تھی۔ ان میں سے بیشتر بہاری تنے۔ جو بہار کی سکونت باتی دکانداروں کی بھی بھی کیفیت تھی۔ ان میں سے بیشتر بہاری تھے۔ جو بہار کی سکونت بھی کے۔

میں نے اپند ول میں کما'یااللہ ایہ کوئی ویرانی ہو دیانی ہے'پند رہ ہزار کی آبادی کا تصبہ اور اس کے جنوب مغربی کوشہ میں قادیانیوں کا مرکز اور ان کے رہائشی مکانات' مرو' عور تیں' بو ڑھے' بچے جھی لما کرپند رہ ہزار نفوس پر مشتل اس تصبہ قادیان کے بارے میں تو مشبنی قادیانی کویہ الهام ہوا تھا کہ اس کی آبادی بڑھ کرلا ہورہ جالمی ہے۔اس طویل وعریض شرمیں اس کو ایک بازار دکھایا گیا تھا۔ جس میں کھوے سے کھوا چھاتا تھا اور جمیاں' ممرین شرمیں اس کو ایک بازار دکھایا گیا تھا۔ جس میں کھوے سے کھوا چھاتا تھا اور جمیاں' من مرمین اس کو ایک بازار دکھایا گیا تھا۔ جس میں کھوے سے کھوا چھاتا تھا اور جمیاں بازار میں سونے' چاندی اور جو اہرات کا کار وبار ہو تا تھا اور بڑی بڑی تو ندوں والے سیٹھ گدیوں پر بیٹھے تھے۔ مشبنی قادیانی بربنا ہے الهام لکھتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ بیٹھے تھے۔ مشبنی قادیانی بربنا ہے الهام لکھتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ بیٹھے تھے۔ مشبنی قادیانی کا ایک مخلہ بن گیا ہے۔

میں قادیان کے دیران بازار میں کھڑا جب اس الهام پر غور کر رہا تھا تو مجھے متبنی قادیانی کے الهام کے تار و پود تار عمکوت کی طرح ہوا میں چکولے کھاتے نظر آ رہے تھے یہاں بڑی بڑی تو ندوں والے جوا ہرات کا کاروبار کرنے والے سیٹھوں کی بجائے خالی شکم' مرجھائے ہوئے چروں والے ثب پونجئے د کاندار نظر آ رہے تھے' جو قادیان کے ایک گوشے م سٹ آئے تھے۔ قاریان پھیلنے کی بجائے 'اب سکڑ چکاتھا۔

میں اور میرا رفیق نام نماد معجد اتصلی کا راستہ پو چھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ جب ہم اجمن کے مرکزی دفتروں کے در میان سے گزرے تو سامنے ایک لیجم و تحیم او میزعمر قادیانی آباد کھائی دیا۔ اس نے ہمیں غور سے دیکھا اور ہمارے قریب آگررک گیا اور خود ہی اپنا تعارف کراتے ہوئے کما" میرا نام عبد الرحیم عاجز ہے۔ میں گور نمنٹ ملازم تھا۔ اب پنشن لے کریماں آگیا ہوں'کافی عرصہ سرکاری ملازمت کی ہے۔ اب دین کی خدمت کا جذبہ لے کریماں آگیا ہوں اور میں المجمن کا سیکرٹری ہوں۔ "میں نے اپنا نام اور بعتہ بتایا اور اس سے کماکہ میں نام نماد معجد اقصلی اور نام نماد بعثی مقبرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔

عاجز نے کہا" وہ تو آپ دیکھ ہی لیس کے ' میں ان کے علاوہ بھی بہت کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ " میں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت کم ہا ور ہم نے رات کے کھانے پر امر تسر پنچنا ہے اور سواسات بح یمال سے آخری بس روانہ ہوتی ہے۔ عاجز نے کہا" آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ رات یمال مہمان خانہ میں بھی گزار سکتے ہیں۔ اگر جانا ضروری ٹھمراتو ہم آپ کو ٹمپور بٹالہ پنچادیں گے۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ جود کھنا چاہیں ' وہ دیکھ لیجے۔ عاجز ہمیں سبنی قادیانی کی رہائش گاہ پر لے گیا۔ ان دنوں سبنی کا ایک پو آمرزاوسیم عاجز ہمیں سبنی قادیانی کی رہائش گاہ پر لے گیا۔ ان دنوں سبنی کا ایک پو آمرزاوسیم احمد وہاں مقیم تھا۔ انقاق سے وہ ان دنوں حید رآباد و کن گیا ہوا تھا۔ اس لیے اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وسیم احمد کی رہائش گاہ کے احاطے میں چند در وازے کھلتے ہوئے نظر آئے۔ پہلے وقوں میں یمال مرزاغلام احمد کی ہویاں رہاکرتی تھیں۔ ان کے ایک " صحابی" سے روایت ہے کہ انہیں کی سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی تھی کہ حضور کس زوجہ کے ہاں قیام پذیر ہیں 'جس دروازے کے باہرباداموں کے تھیکے اور انڈوں کو خول یزے نظر آئے۔ نام نماد اسحاب سمجھ جاتے کہ حضور نے رات بیس داد بیش دی

عاجزنے ہمیں ایک کمرہ دکھایا 'جس کاطول دعرض ۱۲ × ۱۱ فٹ ہوگا۔ اس کی چار دیواروں کے وسط میں طاقجے (مخکوق) ہے ہوئے تھے۔ عاجزنے ہمیں بتایا کہ مرزا صاحب نے اس کمرہ میں بچاس کتابیں تحریر کی تھیں۔ حضرت صاحب کو چل پھر کر لکھنے کی عادت تھی۔ بین کااس وقت رواج نہ تھا۔ ان چاروں طاقچوں میں ایک ایک دوات پڑی رہتی تھی اور حضور چلتے بھرتے ان میں ڈوبالگا لیتے تھے۔ میں نے کہا یہ تو مشائمین کا طریقہ ہے۔
عاجز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یمی سمجھ لیمچے۔ یہ کمرہ قادیا نیوں کے نزدیک مبطو و می اور بعدہ
انوار نبوت تھا۔ عاجز نے تو صرف پچاس کتابوں کاذکر کیا تھا جو مرزا نے اس کمرہ میں چل پھر
کر لکھی تھیں۔ لیکن وہ کمرہ نہ دکھایا جہاں چل پھر کر مرزائے انگریزوں کی تمایت میں اتنی
کتابیں لکھی تھیں 'جن سے پچاس الماریاں بھرگئ تھیں۔ یہ الماریاں بھی کمیں نظرنہ
آئمیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تقسیم ملک کے وقت انہیں مرزا محمود ربوہ لے گئے ہوں یا پھر
انگریزیماں سے کوچ کرتے وقت یہ متاع گراں بھا پنے ساتھ لندن لے گئے ہوں۔

اس کمرہ سے جانب خرب ایک کھڑی نظر آتی ہے۔ عاجز نے اس کے پٹ کھولے تو معلوم ہوا کہ بیہ ایک چھوٹا سادروا زو ہے۔اس ہے گزر کر قین چار سیڑھیاں چڑھ کرایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔اس کمرہ کار قبہ x x فٹ ہوگا۔ عاجز نے خو دی بتایا که مرزا اس کمرے میں تہجد ادا کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت اقدس کی برکت ہے یہ کمرہ اب بھی متجاب الدعوا ۃ ہے۔ اس کمرے سے جانب جنوب ای طرح کی ا یک کھڑی تھی۔ عاجز نے اس کے بٹ کھولے تو معلوم ہو اکہ یہ بھی تہجد گاہ کے سائز کاایک کمرہ ہے۔ اس کے بارے میں عاجز نے بتایا کہ یہ دارالفکر ہے۔ ہارے حضرت صاحب اس کمرہ میں امت کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور ان کی حالت پر رویا کرتے تھے۔ ہم عاجز کے ساتھ اس دار الفکر اور بیت الحزن میں داخل ہوئے تو گری کی وجہ ہے دم کھٹنے لگا۔اس کمرہ کی جانب جنو ب ایک کھڑی تھی۔ عاجز نے پٹ کھولے توسامنے ایک دالان نظر آیا۔ تمن چار سیڑھیاں چڑھ کراس میں داخل ہوئے تو عاجزنے ہمیں بتایا کہ یہ نام نماد مجد مبارک ہے۔ حضرت اقد س عمو ماس معجد میں نماز اداکیا کرتے تھے۔ جب نماز کاوقت آ ماتو حضرت صاحب بیت الحزن ہے اس کمڑ کی کے رائے داخل ہو کر جماعت میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ قادیا نیوں کے نزدیک اس میں نماز اداکرنے کا برا اثواب ہے۔

اں گور کہ دھندے سے نکل کرہم نگ اور پیچیدہ گلیوں سے گزرتے ہوئے نام نماد مبحد اتصیٰ پنچ ۔ اس دفت اس کے صحن کو پانی ڈال کر فیمنڈ اکیاجار ہاتھا۔ ہمارے استفسار پر عاجز نے بتایا کہ نماز مغرب کے بعد تمام مردو زن یماں جمع ہوتے ہیں اور سے تار جو ہم دیکھ رہے ہیں 'اس پر پردہ ڈال دیا جا تا ہے۔ عشاء کی نماز تک وعظ و تذکیر کا سلسلہ جاری رہتا میں نے ہنوز عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ عاجز اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگاتو میں نام نماد مسجد انصلی کے اندر نماز ادا کرنے چلا گیا۔ (اللہ تعالی اس نماز کو قبول فرمائے۔ میرے نزدیک قادیان کی" نام نماد مسجد انصلی "اور سومنات کامندر ایک برابر ہیں۔

تذکرہ رؤسائے پنجاب میں یہ بھی مرقوم ہے کہ "۱۸۵۵ء میں یہ خاندان ضلع کور داسپور کے تمام دو سرے خاندانوں سے زیادہ نمک طال رہا۔ والد ہزرگوار مرزاغلام مرتضٰی کی قبربر شرر کے قریب (گرفن و میں "تذکرہ رؤسائے پنجاب "مطبوعہ لاہور ۱۹۳۰ء \* مرتضٰی کی قبربر شرر کے قریب (گرفن و میں "تذکرہ رؤسائے پنجاب "مطبوعہ لاہور ۱۹۳۰ء \* ملائے اسلام ۱۸ سے موعود پہلے آیا اور مینارہ بعد میں تعمیرہ وا۔ ان دنوں دیکھا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مسیح موعود پہلے آیا اور مینارہ بعد میں تعمیرہ وا۔ ان دنوں اس مینار کے گردسک مرمرکی سلیں لگائی جاری تھیں۔ عاجز نے ہمیں بتایا کہ اس پر قلعی کرتے کرتے وہ عاجز آگئے ہیں۔ ہر سال پر سات کے موسم میں مینار کی دیواروں پر سیسچوندی کی لگ جات ہے۔ اس لیے اب سک مرمراگارہ ہیں تاکہ باربار قلعی کرنے کی توسید سے نجات ہے۔

میں نے مینار کے گر دگھوم کراس کاجائزہ لیااور دل میں کماکہ مرزائیوں کو چاہیے کہ
اب اس مینار کو منہدم کر دیں۔ مسیح موعود کانزول تو ہو چکاہے۔ اگریہ مینار باتی رہاتو شاید
کوئی اور بلا نازل ہو جائے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ عاجز نے کما''ایسے کام نہیں چلے
گا۔ آپ مینار پر ضرور چڑھیں۔ اس کے اصرار پر میں مینار پر چڑھاتو میراسانس اس قدر
بھول گیا کہ دل کی دھڑکن بند ہو جانے کا خطرہ یدا ہوگیا۔

کافی دیر بعد میرے حواس درست ہوئے تو ہیں نے کھڑے ہو کر قادیان کاجائزہ یا۔ جانب ثال کافی فاصلے پر تعلیم الاسلام کالج کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ یہ کالج اب غیر قادیا نعوں کی تحویل ہیں ہے۔ میری مرادہ کہ ہندوؤں کے قبضہ میں ہے۔ جانب جنوبی ذرا فاصلے پرایک باغ نظر آیا تو میں نے دل میں کماکہ ہونہ ہو' میں بہشتی مقبرہ ہے۔" میرا قیافہ درست نکلااوروہ باغ بہشتی مقبرہ ہی تھا۔

عابز ہمیں ساتھ لے کربا ہر نکلا۔ المجمن کے دفاتر اس وقت بند ہو چکے تھے۔ ہم دفاتر کے سامنے سے گزر کر دوبارہ بازار بیں آگئے۔ بازار کے دو سری جانب معمان خانہ تھااور اس کے سامنے سے گزر کر دوبارہ بازار بی آگئے۔ بازار کے دو سری جانب معمان خانہ تھااور اس کے قریب ہی جامعہ احمد یہ تھی۔ جہاں مرزائیت کی تبلیغ کے لیے مبلغ تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ہم جامعہ دکھ چکے تو عابز کا بیٹا عبدالحفیظ وہاں پہنچ گیا۔ عابز نے اس سے کہا "اس سے کہا دوازے پر چوکیدار (رضوان) ملے گا۔ اس نے اگر کوئی اعتراض کیاتواس سے کہنا کہ اس وقت انہیں خصوصی اجازت دی گئی ہے اور ہاں انہیں گھر ضرور لانا 'میں ان کے لیے جائے بنوا تاہوں۔

عبدالحفظ ہمیں ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ میرے استغبار پر اس نے بتایا کہ شام چار بجے سے سات بجے تک بہثتی مقبرہ صرف عور توں کے لیے کھولا جا تا ہے۔ مرد اس وقت اندر نہیں جائے تے۔ابانے آپ کو خصوصی اجازت دی ہے۔

بہشی مقرہ کی جانب بڑھے۔ راستے میں برقع پوش مرزائوں کی کی ٹولیاں بہشی مقبرہ جاتی یا وہاں ہے آتی ہوئی نظر آئیں۔ بہشی مقبرہ کے دروازے پر ایک بو ڑھا چو کیدار دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹاتھا۔ عبدالحفیظ نے اس سے کماکہ انہیں اس وقت بہشتی مقبرہ دیکھنے کی خصوصی اجازت کی ہے۔ اس پر چوکیدار نے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہمیں وافل ہوتے دیکھ کر روساہ مرزائیں منہ پھیرکر کھڑی ہو گئیں۔ میں نے بہشتی مقبرہ کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ بڑا سر سزباغ ہے۔ چار دیواری کے ساتھ ساتھ سفیدے کے در دست لگائے گئے تھے جو آسان سے باتیں کر رہے تھے۔ ججھے ایسالگ رہاتھا بھیے وہ بھی ٹیچی ٹیچی سے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ مقبرے کے اندر پھولوں کے تختے بڑے سلیقے کے ساتھ بنائے گئے تھے اور نالیوں میں گلاب کے پودے بڑے قرینے کے ساتھ لگائے سے ساتھ سلیقے کے ساتھ بنائے گئے تھے اور نالیوں میں گلاب کے پودے بڑے قرینے کے ساتھ لگائے سے سے سے ج

بیعتی مقبرہ کی جانب جنوب مشرق ایک وسیع چار دیواری میں بہت می قبری سے سے تھیں۔
تھیں۔ ان میں سے نمایاں قبریں صرف دجال قادیانی اور نورالدین بھیروی کی تھیں۔
قبروں کے سرانے الواح نسب تھیں اور قبری کچی تھیں۔ البتدان کے گر داینوں کا کھر
بنایا ہوا تھا۔ زائرین کو اس مخصوص احاطے میں داخل ہونے کی ممانعت ہے۔ اس کالوہ
کی سلاخوں سے بنا ہوا بھا تک 'جو د جال قادیانی کی قبرسے جانب مغرب چند گز کے فاصلے پر
ہے 'متنل تھا۔ چند مور تیں اس سے جٹ کراپے سینوں کو "نور "سے بھردی تھیں اور
سسکیاں لے لے کر دعا کی کرری تھیں۔ ہمیں دیکھ کروہ پرے ہٹ گئیں اور د ہوار کی
طرف منہ کرکے کھڑی ہو گئیں۔

سنا ہے کہ برطانوی عمد جس سے بھائک کھلار ہتا تھااور مرزائی اپنے مسیح موعود علیہ ما علیہ کی قبر کی پر شرر مٹی کو خاک شفا سمجھ کرا نمالے جاتے تھے۔ مجاورین ہر می کو اس پر آزو مٹی ڈال دیتے اور شام تک قبر جس دو بار گڑ ھا سابن جا آ۔لاعلاج مردانہ بتاریوں کے لیے سے مٹی اکسیراعظم کا تھم رکھتی تھی۔ایسے مریض قبر کے قریب بیٹھ جاتے اور دائیں بائیس نظر دو ڈاکر مساس اور تھیل کر لیتے۔ بس پہلی ہی رکڑ سے تمام روگ دور ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار چند احراری بزرگ سے نسخہ آزماتے ہوئے دیکھے مجلے تو پھر یہ بھائک عام زائرین کے لیے بند کردیا گیا۔اب دور ہی سے اسلام کی اجازت ہے۔

اس "مقدس" چار دیواری کے باہر ہزار وں قبریں ہیں جوسید همی لا سُوں ہیں ہوئے قرین میں جات ہوئی ہیں۔ ان میں سے اکثر دیشتر قبریں مومیوں کی ہیں۔ بہاں وہ بہت وفن ہیں 'جنوں نے اپنی جائیدا و میں سے ۱۰ \ احصہ کی وصیت المجمن کے نام کی تھی۔ کئی جگہ صرف الواح نصب ہیں اور قبر کا نشان نمیں ہے۔ میرے استفسار پر جواب ملا کہ یہ ان مومیوں کی نام کی الواح ہیں 'جنیس یہاں وفن ہو ناتھا لیکن کسی وجہ سے ان کی میت یہاں تک نہ پہنچ سکی۔ اب صرف ان کے نام الواح پر کندہ ہیں اور قادیانی جب آسودگان ہشتی مقبرہ کے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو دہ بھی اس دعامیں شامل ہو جاتے ہیں۔

مقدس" چار دیواری" کے قریب"مواجہ" کے سامنے چند لائنوں ہیں حضرت اقدس کے "اسحابیوں" کی قبری ہیں۔ ہر"سحابی" کی لوح مزار پر اس کی خد مات محقوش ہیں۔"شکا بیہ فلاں مبالمہ میں حضرت مسیح موعود کے ساتھ تھااو ریپہ فلاں منا تلرو ہیں موجود تھاا در بیر خوش نصیب حضرت مسیح موعو د کے خسل د کفن میں شریک تھا۔ایک ''محابی'' نے بیر د میت کی تھی کہ اس کی لوح مزار پر لکھ دینا کہ بیر حضرت صاحب کا غادم غاص تھا۔ د غیرہ وغیرہ۔

بیشتی مقبرہ میں جانب مغرب ایک جگہ جنازہ اداکرنے کے لیے خال جگہ رکمی مگی ہے۔ عبد الحفیظ نے مجھے تایا کہ جنازہ کے لیے شرکاء کم ہوں یا زیادہ 'نماز جنازہ میں سات سطرس بنانا ضروری ہے 'کیونکہ حضرت کی نماز جنازہ میں بھی سات سطرس بنی تھیں۔ اس لیے اب سات سطرس بناناسنت مرزا سمجھاجا آہے۔

بہٹتی مقبرہ ہے ہم عاجز کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ راہتے میں باپردہ مرزائنوں کی کئی ٹولیاں مقبرہ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں۔جبہم ماجز کے مکان پر پنچ تو وہاں ایک دیلا بتلا سانو لے رنگ کا قادیانی موجود تھا۔جس کے چرے پر ایک مجیب تسم کی بھٹکار نظر آتی تھی۔

جھے یہ ماحول ہوا بجیب سا معلوم ہوا۔ تھو ڑی دیر میں عاجز بھی دہاں پہنچ گیااور عبد الحفظ عائے لے آیا۔ عائے نوشی کے دوران یہ اکھشاف ہوا کہ وہ ہونی مرزائی لندن میں رہتا ہے۔ ان کی بیوی چند روز پہلے مرزاجی کو پیاری ہوگئی تھی اور دہ اس کی میت رہوہ میں دفن کرکے قادیان آیا ہے۔ میں نے اس ہے پوچھا کہ دہ انچی الہیہ کی میت قادیان کیوں نہ لئے آیا؟ اس نے کماکہ ربوہ میں اس کے اور بھی رشتے دارو فن ہیں۔ اس لیے اس نے مرنے ہے قبل دہیں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بوں بھی لندن سے ربوہ میت کہ نقل سے جانا آسان ہے۔ قادیان لانے میں حکومت ہند کا قانون آڑے آئے، ورنہ ظاہر ہے کہ نقل سے انتظار سے مکہ و مدینہ کے بعد قادیان ہی کا نمبر ہے۔ یہ بات راقم الحروف اپنی طرف سے نہیں کہ رہا بلکہ مرز ابشرالدین محمود نے تقسیم ہند کے موقعہ پر قادیان کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے جو درخواست ریڈ کلف کے حضور میں چیش کی تھیں۔ اس میں کی موقف دہرایا گیا تھا کہ قادیان ایک مقد س مقام ہے۔ یہ ایک نبی کی جائے ولادت ہے اور کی اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک نقد س کا مقبار سے مکہ و مدینہ کی اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک نقد س کا مقبار سے مکہ و مدینہ کی بی وفیر منظور الحق صدیق سے ساکن سٹلائٹ ٹاؤن 'راولپنڈی کی تحویل میں ۔

عاجز کے ہاں سے اٹھ کر ہم بس اشینڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہیں ہیں نے نماز مغرب اداکی اور بس میں سوار ہو کرامر تسرکی جانب روانہ ہوا۔ (ہنت روزہ' فتم نبوت' جلد ک' شارہ ۱۵۰' از قلم پروفیسرمحمد اسلم)

روشنی مل گی ؟ سرعد کے نامور عالم دین دار العلوم پٹادر صدر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان صاحب فرماتے ہیں:

"ایک مرتبہ تبلینی جماعت کا ایک وفد غلطی سے قاریانیوں کے مرزا ڑے میں چلا کیا۔ قاریانیوں نے جب تبلیغی جماعت کو دیکھا تو انہیں وہاں ہے نکال دیا 'جس پر جماعت کے امیرنے قادیا نیوں ہے کہا کہ ہم آپ کو بالکل دعوت نہیں دیتے بمحر آپ لوگ ہمیں یماں صرف تمین دن قیام کرنے کی اجازت دے دیں۔ ہم ابنی نمازیں پڑھیں مے اور تمہارے کسی کام میں مخل نہ ہوں مے 'جس پر قادیانیوں نے اجازت وے دی۔جب تین دن ہوگئے تو جماعت کے امیرنے اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کیا کہ اے اللہ!ہم ہے وہ کون ساگناہ ہوگیا کہ ہمیں یہاں بیٹھے تین دن ہو چکے ہی' ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ تبلیغ میں جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ابھی وہ معردف دعاتھے کہ ایک فخص آیا' جو قاریانی جماعت کاامیرتھا۔اس نے جہ ِ ، امیرصاحب کو روتے دیکھا تو ہوچھا کہ آپ روکیوں رہے ہیں؟ جناب امیرصاحب نے فرمایا کہ ہم اللہ کے راہتے میں اس کے سچے دین کی تبلیغ کے لیے تمین دن سے یہاں قیام پذیر ہیں لیکن کوئی ایک فعض بھی حارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جس پر اس قادیانی نے کما کہ یہ تو معمولی بات ہے میں تین دن کے لیے آپ کے ساتھ جاتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے کسی تشم کی وعوت نہ دیں گے۔ چنانچہ معاہرہ ہوگیا اور وہ قادیانی ان کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ تیسری رات اس نے ایک خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی تواس قادیانی نے جماعت کے امیرصاحب ہے کما کہ آپ مجھے کلمہ بڑھائمیں اور مسلمان بنا کمیں۔ جس پر امیر جماعت نے کما کہ ہم معاہرے کے پابند ہیں' آپ کو کلمہ پڑھنے پر مجبور نیس کر سکتے 'تگر آپ یہ بتائیں کہ یہ تبدیلی کول آئی؟ اس نے کما کہ میں نے خواب میں سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے ایک کتے کی طرف اثارہ کرتے ہوئے کماکہ تم میرے عاشتوں کے ساتھ مجرتے ہو اور اس کتے کو بھی انتے ہو۔ وہ کا مرزا قاریانی تھا، جس پر امیر معاصت نے اسے کلمہ ردهایا اور سینے سے لگایا۔ جب اس مخص نے واپس اپنے گاؤں جاکر یہ واقعہ کچھ اور قادیانیوں کو سنایا تو وہ مجی مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ مولانا حسن جان نے حضرت مولانا قاری محمد ملیب سے سنا۔

# جب قادیاں میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا شریف کی ایک مسلمان نوجوان نے ٹھکائی کی

ماسٹرتاج الدین انصاریؓ

جھے اپنے مکان میں میٹے قادیان کے اندرونی حالات کی اکثر خریں ل جایا کرتی تھیں ۔ میں اب قادیانی فضاؤں کوسونگھ کر بتا سکتا تھا کہ درجہ حرارت کیا ہے؟ مولانا عنایت الله صاحب دورے برتشریف لے مجے۔ حافظ محمد خان اپنے وطن وس پندرہ روز کے لیے رخصت پر چلے گئے۔ باتی مبلغ مجی باہر مناظروں پر چلے گئے۔ میں اپنے مکان میں اکیلاتھا میرے پاس کل نور بیٹا تھا کہ ایک نوجوان دھڑام سے میرے محن بیس آ کودا۔ دہ اجا تک وارد ہوا ہاتھ میں لائھی سانس کھے چھولا ہوا۔ کم بخت نے خود می ڈیوڑھی کا دروازہ بند کر کے كندى لكائى۔ ميں كل نور كے ليے جائے بنا رہا تھا۔ جائے دانى ميں جائے ۋال كرانكيشمى يردوده ركتے لگا تھا كريدوا قدموا \_كل نورنے كها حنيف كيا موا؟ حنيف نے جواب ديا كل " تساؤے نی دا پر لبایا کے آیاوال۔" (میں تہارے نی کے بیٹے کو لمبالٹا آیا مول)۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا ''ارے ظالم یہ کیا کیا تو نے؟'' اور پھر اکی خبا ثت کر کے يهال كيول جلا آيا؟ حنيف الخاره بين سال كا نوجوان تما اور ايك كداركا بينا تما اس كا باب جعرات کو ' فضل مولا' کی صدا لگا کرمسلمانوں کے گھر سے روٹیاں مانگ کر لے جایا . کرتا تھا۔اس حنیف کا ایک بڑا بھائی تھا مگروہ قادیان میں بہت کم رہا کرتا تھا۔ہم نے سنا تھا کہ وہ ڈاکو تھا۔ بہرحال ہم لوگ اس کی بہادری اور جرائت کی داستانیں سنا کرتے تھے شایدایای ہویس نے اسے نہیں ویکھا تھا۔اس واقعے سے میرے تو حواس باختہ ہوگئے

میں نے خیال کیا کہ جاسوں میرے پاس موجود ہے اور یہ کبخت طیف گر ہو کر کے میرے
ہی گھر کو خانہ انوری سجھ کر آ کودا۔ اب گل نور نے چٹم دید گواہ بن جانا ہے میں خواہ تخواہ
طوث ہو کر دھرلیا جاؤں گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس سے قبل طیف کوخر یب سجھ کر مرزا شریب
احمہ نے ڈائنا بھی ادر شاید ایک آ دھ چپت بھی رسید کیا۔ یہ بات بہت دن بعد جب طیف
اس مقدمہ میں پھنا ہوا تھا اس نے خود مجھے بتائی۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ بات درست بھی
متنی یا نہیں کیا معلوم کم بخت نے جھوٹ بولا ہو داللہ اعلم بالصواب۔ میں کچھ دریاتو گھرایا رہا
گر چند منٹ بعد سنجل گیا۔

#### گل نور کی آ ز مائش

میں نے گل نور سے کہا کہ دیکھو بھی گل نور میرے تمام ساتھیوں نے مجھے بہکانا طابا اورتمبارے خلاف بہت کچھ کہا اور مطلفظوں میں کہا کہ کل نور مرز احمود کی س آئی ڈی ب كرتميس معلوم ب كديس نے انہيں كيا جواب ديا آج اس بات كا فيصله موجائے كا كد میں صحیح سمجھا تھا یا وہ لوگ درست تھی۔ گل نور کھڑا ہو چکا تھا دہ بیشہ کیا ادر کہنے لگا کہ ب شک آئ میں بھی آپ کو یقین ولاووں کا کہ آپ ہی نے سے سمجھا تھا بات ختم ہوگئ۔ میں نے کہا گل نوراب ہم کیا کریں؟ اس کم بخت کے بچے نے تو غضب ہی کر دیا۔ یہ اگر ہارے مکان سے پکڑا جائے تو مجراگر میں قرآن بھی سر پر رکھ کر کھوں کہ میرااس واقعے ے کوئی تعلق نہیں ہے کون یقین کرے گا اور تو اور میرے اسینے ساتھی مجمی یقین نہ کریں ے۔ یار بڑا غضب ہوگیا کوئی ترکیب بتاؤ \_گل لور نے حنیف سے دریا فت کیا کہ دافعہ کیا ہے اور بتاؤ کہ دہاں کون کون تھا۔حنیف نے بتایا کہ صاحبز ادہ شریف احمد سائیکل پرسوار آ رہے تھے۔ میں میال عبداللہ کے مکان کے چبورے پر بیٹا تھا یہ و کیھے میری ران پر پھوڑا لکلا ہوا ہے اور اس لاتھی کے سہارے چل کر وہاں تک پہنچا تھا میں اٹھ کر بازار کی جانب چلنے لگا پیچے سے صاحبزادہ صاحب اج تک تشریف لے آئے وہ چھرروز قبل مجھے بعرت كر يك يق يت شركتكراتا مواجلا جار باتعاك يي سه واز آئى ادحرا مراوي راسته چھوڑ کرچلو ٔ صاحبزادہ صاحب میرے سر پر آ گئے۔ جونمی میں نے ان کی صورت دیکھی اور پیچانا مجھے پہلا دافعہ بھی یاوآ کیا اور تازہ گالی نے بھی مجھے کرما دیا۔ مجھے اپنا زخم بعول کیا۔

جونبی وہ مجھ ہے آ کے بڑھنے لگے میں نے گھما کر اسفل پر لاٹھی رسید کی وہ چکرا کر گرے مند دوسری طرف تھا میں نے آؤ و یکھا نہ تاؤ دو ایک اور رسید کر دیں۔ اور لیک کرگلی میں ے ہوتا ہوا دوسری جانب بھاگ نگلنے کی بجائے ادھر چلا آیا۔ مجھے میاں صاحب نے بھی نہیں پیچانا اور نداس وقت وہال کوئی اور موجود تھا میں نے کہا ظالم تو نے ہمیں تو پھنسا دیا۔ حنیف نے مجھے دیکھ کر کہا''واہ مولوی جی تسال ڈردے او آ کھوتے میں میدان وچ جا کھلو وال"كم بخت كى جرأت نے ہم وونول كوكرويده كرليا \_كل نور نے مشوره ديا كه"استرے ے حنیف کے زخم لگا دیئے جائیں اور پھر کہددیا جائے کہ میاں شریف احمد نے چاقو سے عمله کیا تب حنیف نے بھی لائمی استعال کی۔ عنیف نے کہا کہ لاسیے میں خود بی زخم لگا لیتا ہوں۔ میں نے اے کہا تھبر جا کم بخت پہلے جائے تو بی لے گل نورے کہا کہ اوآ عاتم بھی جائے پو۔ اور پھر جس طرح کہو کرلیا جائے گا۔' ابھی تک بازار بیں صرف شور اور بنگام تھا۔ کسی کومعلوم نہ تھا کہ کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ اور مرزم کدھر کیا؟ یا مزم کون ہے؟ جائے کے بعد میں نے گل اور سے کہا آ عا ارے بھٹی اگر کوئی ادھر آ لکلا تو خضب ہو جائے گا۔خدا کے لیے تم چئیے سے لکل جاؤیں حنیف کو اسر او بتا ہوں بیخود ہی زخم لگا لے گا۔ آ غانے صنیف کوتا کید کر دی کدو کھنا زیادہ گہرے زخم ندلگا لینا ایک زخم ذرا گہرا مواوروو تین معمولی زخم ہوں۔بس گزارہ ہو جائے گا۔لویس جا رہا ہوں یہ کہا اور جانے لگا۔ یس نے اسے مجرتا کید کی راز افشا نہ ہووہ چلا گیا۔

#### حنیف کی گمشد گی

اس کے جاتے ہی حنیف نے جھے کہا لاؤ اسر ا۔ بی نے اسے کہا کہ خروار کی زخم کی ضرورت نہیں ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو؟ گل نور برگانہ آدی ہے آؤ بیس تم کو دوسری جگہ پہنچاؤں میرے مکان سے پھھ فاصلہ پر اس کو ہے بیل ایک مسلمان وکا غدار کا گھر تھا وہ بٹالے گیا تو جھے کہ گیا کہ '' بیس اپنے مکان کے باہر کنڈی ایک مسلمان وکا غدار کا گھر تھا وہ بٹالے گیا تو جھے کہ گیا کہ '' بیس اپنے مکان کے باہر کنڈی لگا کر اوپر سے چک ڈال چا ہوں دھیان رکھنا رات کی گاڑی سے نہ آسکا تو کل آؤں گا۔'' بیس نے حنیف سے کہا کہ میرے چیجے آؤ۔ چک اٹھا کر درواز ہ کھولا اسے اندر داخل کر کے کہا کہ چھلے کمرے بیل چلے جاؤ۔ بیس نے اوپر سے چک ڈال وی اور اپنے مکان پر والیس

آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہڑتال ہوگئ۔ مرزائی مسلح ہو کر میدان میں آ گئے تھانہ بھی حرکت میں آ گیا مسلمان گھبرا گئے۔ رات کو مرزائیوں نے میرے مکان کے دونوں جانب اٹھ بند مرزائی رضا کاروں کا پہرہ لگا دیا۔ پولیس بھی گلی کوچوں میں گشت کرنے لگی۔غریب جان ے مارا جائے مرزائی سرِ بازار تھانیدار کی مکڑی اچھال دیں غریوں کی آبرولٹ جائے کوئی نہیں کو چھتا محر بڑے آ دمی کی نکسیر پھوٹ جائے تو ہڑتال ہوجاتی ہے بستی بحریش ہلڑ بازی ہوتی ہے خلاف قانون مچریاں چاقو المعیاں ادراسلحہ ہاتھ میں لے کر بے گناہوں کو وصكايا جائے والون خاموش رہتا ہے حكام كےكالوں ير جون نبيس ريكتى \_اس واقع سے قادیان میں سناٹا چھا گیا۔ رات کی تاریکی نے دہشت کے اثرات کوزیادہ کمراکر دیا۔ مج موئی تو بٹا لے سے پولیس کی گارڈ کے ہمراہ ڈپٹ سر نٹنڈنٹ پولیس بھی تشریف لے آئے۔ میں نے علی اصبح چوبارہ کی کھڑکی کھول کر باہر جما تکا تو دیکھا کہ قادیان کا تھانیدار گلی میں ے گزررہا ہے میں نے تھانیدار کوآ داز دی اجی سردار صاحب کیا ماجرا ہے؟ تھانیدار نے گھرا كر ميرى طرف ديكھا ادركهاكة بكونين معلوم بزاغضب موكيا- چھوفے ميال صاحب کوکی نے مارا ہے۔ میں نے کہا ایسے واقعات تو یہاں ہر روز ہوتے ہیں جمی گارڈیں باہر سے نہیں آتیں بھی پہر نے نہیں لگتے بڑااہتمام کیا جارہا ہے۔میاں صاحب کو چوٹ آ گئ ہے تو تھانے میں ریٹ لکھوا دی جائے۔ ساری بستی کو بریشان کرنے کے کیا معنی؟ تعانیدار نے مجھے اشارے سے کہا خاموش رہو۔ تعانیدار چلا گیا۔ صبح کا وقت تعاش نے مسلمان مسابوں کو آ وازیں وے کر باہر بلایا اور انہیں کہا کہ تمہیں کیا سانب سوتھ کیا ہے۔ارے بھئ کیا ہوگیا' ایک شخص کو کس نے مارااس پر بیسناٹا کیوں ہے؟ کام کاج شروع كرة ائى دكانيس كھولوكيا قيامت آ كى ہے۔ يس في زور زور سے بلند آواز يس باتيں شروع کر دیں۔لوگ چلنے مجرنے لگے اس کے بعد بازار میں چے میگوئیاں ہونے لگیں ۔ عجیب عجیب قتم کی باتیں سننے میں آئیں بہرحال حالات ناراں ہو گئے دن لکل آیا مج سویرے الفضل (اخبار) لکلاجس میں درج تھا کہ کی شخص نے میاں شریف احمد کوسرِ بازار لا تھیوں سے پیٹ ڈالا۔ میں نے اندر کا کمرہ جہاں بیٹھ کر مکل نور ادر حنیف نے جائے بی تھی مقفل کردیا اور خوداد پر چلا گیا تھا۔ دن کے وقت گل نور آیا جھ سے دریافت کرنے لگا کہ حنیف کا کیا بنایا۔ یس نے اسے کہ دیا کہ حنیف نے زخم کمرے کر لیے تھے میں نے ای

وقت اسے گورداسپور کے بہتا ل بجوانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ صح بہتال میں داخل ہوگیا ہوگا گل نورتموڑی در بیٹھ کر چلا گیا۔

#### الفضل كاضميمه

شام کو الفضل کا ضمیمدلکا جس میں درج تھا کہ طزم نے اپنے جم پرخود ہی زخم لگا

لیے تھے اور اب وہ گورداسپور کے سپتال میں واغل ہے۔ میں نے بیخبر پڑھی تو جھے بے
افتیار المنی آئی کہی آئی ڈی بڑی ہوشیار ہے۔ جھے رات کوگل ٹور پھر لمخے آیا اس کی زبانی
معلوم ہوا کہ مرزائیوں کی ایک موٹر سول سپتال گورداسپور روانہ ہو چکی ہے۔ موٹر ب
نیل و مرام واپس آگئی۔ گل ٹور صح کے وقت آیا تو میں نے اسے بتایا کہ حنیف کے ساتھی
بڑے بے وقوف اور بے حوصلہ لوگ ہیں گورداسپور کی بجائے اسے بٹالے لے گئے۔ اس
خبر کو پاکر الفضل نے ضمیمہ تکالئے کی بجائے تھد این کر لینا ضروری خیال کیا چنا نچے مرزائی
کارندے بٹالے کے سپتال میں حنیف کے زخوں کی مرہم پٹی دیکھنے کے لیے سپتال کا
کونہ کونہ کونہ تلاش کرتے رہے۔ بات شعندی پڑگئی۔

#### حاجی عبدالرحمٰن کا گھر

دوسرے دن جسائے نے بٹالے ہے والی پر مکان کھولا تو اسے معلوم نہ تھا کہ
آفت کا پر کالہ حنیف اس کی تھیلی کو ٹوٹری ش موجود ہے وہ شام کو حقہ لے کر میرے مکان
کے باہر آ کر کھڑا ہوگیا۔ ش نے اسے دیکھا تو وہ بڑا مطمئن تھا۔ ش نے سمجھا اس نے باہر آ کر کھڑا ہوگیا۔ ش نے اسے دیکھا تو وہ بڑا مطمئن تھا۔ ش نے میاں صاحب کی مرمت کا قصہ شردع ہوا تو وہ خدا کا شکر اوا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اچھا ہوا ش بہاں موجود نہ تھا۔ ش نے اسے کہا کہ بھئی شخ تی میاں صاحب کو کس نے مارا اس نے کہا اتی مرزائیوں کا آپس ہی کا قصہ ہوگا۔ وہ اطمینان سے حقے کے ش لگا تار ہا اور با تیں کرتا رہا۔ ش نے اسے بٹایا کہ اس طرح اچا تک بدوا قعہ ہوا۔ بے چارہ دد کا تمار تو تھا ہی گھرا گیا۔ ش کرتا رہا۔ ش کرتا رہا۔ ش کرتا رہا۔ ش کرتا رہا۔ ش کرتا ہوں کا بیس کرنے لگا ش نے اسے تبایا کہ اس طرح اچا تک بدوا قعہ ہوا۔ بے چارہ دد کا تمار تو تھا ہی گھرا گیا۔ منتی کرنے لگا ش نے اسے تبایا کہ اس طرح اچا تک بدوا تھا تو دہ سور ہا تھا اسے جگایا اور عرض کیا کہ خت نے جمیں بلا وجہ خراب کیا۔ ش اور دیکھا تو دہ سور ہا تھا اسے جگایا اور عرض کیا کہ

يهال سے كھسك جاؤروه مان كياراس نے كها كەمىرى تھوڑى سى اعداد كرو مجمع بالكى ا محصے ممانے پر پہنیا دو جہال جا کر میں خود پولیس کے سامنے پیش ہو کر محی محی بات بتا کر اقرار کروں گاکہ میں نے میاں صاحب کی تواضع کی ہے۔ حاجی عبدالرحل بوے دلیر بدے بی بہادر انسان ہیں۔ چنانچہ صنف ان کے ہاں راتوں رات پہنچا۔ مع کو وہ تھانے میں حاضر تھا۔مقدمہ چل ہڑا۔ حاتی صاحب نے حنیف کی منانت کرا دی اس قصے میں ہم بالكل باقسور تص طلفة محود كوم اين معتراً دى ك در يعمعلوم مو چكا تها كر حنيف ف سب کھ خود ہی کیا ہے مگر وہ کم بخت ضانت پر رہا ہوا تو تیسرے دن بٹالے سے سیدھا میرے ہاں پہنچا۔ گل اوراس وقت بھی موجود تھا۔ صنیف نے آتے ہی زنا فے دارسلام کیا ہم نے یو چھا کیوں بھی اب کیا ہے؟ کہنے لگا ای کوئی بات نیس میں چی ہوگیا تھا مقدمہ چل برا ہے۔ حاتی صاحب نے صاحت کا بندوبست کرویا ہے ایک وکیل کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب بڑے اچھے آ دی ہیں میری بڑی خاطر تواضع ہوتی رہی وہ بڑے دلیرآ دی ہیں لوگوں کو بلا بلا کر مجھے دکھاتے رہے اور کہتے تھے کہ یہ'' صاحبز ادہ حنیف ہے'' میں اور گل اور اس کی با تیں س کر بنتے گئے۔ میں نے اسے کہا کہ باباتم وہیں رہے یہاں آ كركيالين تفاية مرزائيول كا قلعه بمرحنيف نه مانا كين لكا مولوى في بن اس لي یهاں دالیں آیا ہوں کہ لوگ بیرنہ کہیں حنیف بھاگ گیا۔

#### اخبارات میں مقدے کی روئداد

اخبارات نے حنیف کے مقدمے کی سرخیاں خوب جمائیں اس متم کے عنوان سے خبریں شائع ہوئیں:

"صاحبزاده محمد حنيف ادرصاحبز اده محمد شريف كامقدمه"

جھے یاد ہے بعض اخباردل نے صاجز ادگی پر تبسرہ بھی لکھا کہ ددلوں صاجز ادگان غذر نیاز ہی پر گزارہ کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ پیانے پر غذر دصول کرتا ہے ایک گھٹیا طریقے سے غذرانے کی بجائے خمرات پر اکتفا کرتا ہے۔ بہرحال قدرت نے ایک فقیر کے بیٹے کے ہاتھوں ہوا خیزی کا سامان کردیا۔

مقدمہ چل رہا تھا مرحنیف پیٹی جمکت کرقادیان چلا آتا تھا۔ میں نے صنیف

ہے کہا کہ میاں حنیف تم کام کیا کرو۔ ماشاء اللہ جوان ہو دست و بازو سے کما کر کھانا چاہے۔اس نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں مر پھے بھھ میں نہیں آتا کہ کیا کاروبار كرول-آمول كاموسم آحيا- عنيف في آم فريدكر (جهايزى) خوانچدلكاليا-جيماك میں نے عرض کیا حنیف بڑا دلیر تھا وہ خوانچہ لے کرمسلمانوں کے محلّوں سے ہوتا ہوا مرزائی محلّوں میں پہنچ کرشرطی مشاکی آ واز لگانے لگا کوئی خریدتایا نہ خریدتا۔مرزائیوں نے محسوں کیا کہ ہمارے حضرت صاحب کا مخالف قاویان میں کھلے بندوں دندنا تا پھرتا ہے خضب ہوگیا یہاں تو تھانیداروں کو ہاری منشا اور اجازت کے بغیر بازاروں میں چلنے چرنے کی اجازت نہتی۔ای غصے میں مرزامحود کے ایکی تھانے بہنچے تھانیدارنے حنیف کو بلا بھیجا۔وہ مرے پاس آیا میں بھی ساتھ چلا گیا۔ تھانیدار نے کہا کہتم مرزائی محلول میں کیا لینے جاتے ہو؟ حنیف نے کہا جناب میں کھ لینے بیں جاتا بلکہ شرطی مشاآم دیے جاتا ہوں۔ تھانیدار نے منع کیا اور کہا کہ مرزائی خفا ہوتے ہیں تم ادھر مت جایا کرو۔ مگر میں نے تھانیدار سے دریافت کیا کہ شاہراہ عام پر حلال روزی کمانے سے کی غریب کومنع کرنا اس ليے كدكوئى اميراس سے ناراض ہے۔ يہ بات انساف كے بالكل خلاف ہےمسلمان قوم نے اگر حکومت سے یہی مطالبہ کر دیا کہ مرزائیوں نے فتم نبوت کے مسئلے اور عقیدے سے ا تکار کر کے مارے ہادی مارے آقا و مولا محمصطفیٰ علیہ کی تو بین کی ہے جس سے مارے دل زخی موتے ہیں انہیں مارے شہروں اور محلوں میں سے گزرنا نہ جا ہے۔ تب حومت کیا جواب دے گی؟ چھوٹے صاجزادے کےجم پر چوٹ آئی تو قیامت بیا ہوگئ سلمانان عالم کے دل مجروح ہوئے تو سرکاری مشین میں کوئی حرکت نہ آئی۔ تھانیدار صاحب کے یاس کوئی جواب نہ تھا محرا تظامی معاطے میں وہ اپنی جگدورست فر مارے متے میں خود بھی یہ جا ہتا تھا کہ چیقاش نہ ہو۔ مرا تنا ضرور ہوا کہ اس واقعے کے بعد مرزائوں کی اكر فول اوركر وفريس بهت كى آمكى اور رعب تقريباً رخصت موكيا \_مرزائى عام آ دميول كى طرح رہے گاس سے پہلے ان کے باؤں زمین پر مکتے نہ تھے۔حنیف غریب کوچھ ماہ قید کا حکم ہوا۔ وہ جیل بیخ حمیا ای جیل میں حضرت شاہ صاحب بھی قید بھکت رہے تھے۔ حنیف کچھدن کے لیےان کا "مشقتی" بن کیا۔

# قادیان میں تحریک ختم نبوت چوہدری افضل حق

جس طرح بے کسی کشمیر کی غریب آبادی کی مصیبتوں کو دیکھ کر فریاد و فغال کر رہی متمی اور ہم اس کے درد ناک نالوں کوئ کر اٹھے۔ ای طرح ہم نے قادیان کے جاہ حال اورستائے ہوئے ہندوؤں اورمسلمانوں کی یکارکوس کر کان کھڑے کیے۔ قاویان کے مرزائی سرمایہ داروں کو یقین تھا کہ زمین کے دردناک نالے آسان کے خداوند تک نہیں پہنچتے۔ آتھیں دنیا کے خداوندوں کا سہارا تھا اور وہ من مانی کارروائیاں ای لیے کرتے تھے کہ حکام تک ان کی رسائی تھی کیکن دیکھو بوں معلوم ہوا کہ گویا آسان کے خداوند نے کہا کہ اے ار باب غرور مدتمہاری مشددانہ زندگی کی انجیل کے اوراق اب بند ہو جانے جاہئیں۔ پس اس نے جھوٹے مسیما اور اس کے حوار یوں کے مظالم کو رو کئے کے لیے خاک نشینوں کی ایک جماعت کے دل میں تحریک کی جس نے چند نوجوان والسیر وں کو قادیان میں بھیجا تاکہ مسلمانوں کی مساجد میں جا کرنماز اوا کریں لیکن ایبا نہ کرنا کہ کہیں مرزائیوں کی معجد میں جا گھسواور مرزائیوں کوتم پر تشدد کا معقول بہانہ مل جائے کیکن قادیانی مرزائیوں کومسلمانوں ک معجد میں آواز واز اوان کی برداشت کہاں تھی؟ مسلمانوں پر ان کا لاتھی کا ہاتھ روال تھاہی آئے اور لاکھی کے جوہر دکھانے لگے بے دمدول نے المحیول سے احرار و النظیر ول کو اس قدر پیل کہ بناہ بخدا۔ بزول وشمن قابو یا کر ایسے ہی غیر شریفاند مظاہرے کرتا ہے۔ والدیر جان سے فی مے گر دت تک میتال میں بڑے رہے۔ اس کے بعد احرار نے بٹالہ میں کانفرنس کر کے حکومت اور قادیانی ارباب افتدار کو للکارا۔ مرزائیوں اور سرکار نے سمجما کہ احرار کی خاک میں شعلے کہاں پروا تک نہ کی کسی مرزائی کی گرفتاری عمل میں نہ آئی لیکن اتنا

ہوا کہ رپورٹروں نے حکام اور مرزائی صاحبان سے کہد دیا کہ احرار کی کشیر کی بلغار کو سامنے رکھو۔ ایبا نہ ہو کہ گرد میں سوار نکل آئیں۔ احرار جس کے پیچھے پڑجائے ہیں۔ پھر پیچھائییں چھوڑتے اور ہموار کر کے دم لیتے ہیں۔ مارکھا کے چکے بیٹے جانا شریفوں کا شیوہ نہیں۔ اس لیے جولائی ۱۹۳۵ء میں امرت سر میں و کنگ کمیٹی ہوئی فیصلہ ہوا کہ جو ہو سو ہو۔ احرار کا قادیان میں مستقل دفتر کھولنا چاہیے۔معلوم کیا کہ ہم میں کون ہے۔ جومل میں پورا اور عمل میں پنتہ ہے جوموت کی مطلق پروا نہ کرے اور اللہ کا نام لے کر کفر کے غلبے کو منانے کے میں پنتہ ہے جوموت کی مطلق پروا نہ کرے اور اللہ کا نام لے کر کفر کے غلبے کو منانے کے عزم سے اس جگہ اقامت اختیار کرے اور مرزائیوں کی ریشہ دوانیوں کی گرانی کرے؟ خدا نے مولانا عنایت اللہ کو تو فیق دی۔ وہ شادی شدہ نہ تھے۔ اس لیے جماعت کو بیٹم نہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد کنیہ کا بوجھ اٹھانا ہے اور بچوں کی پرورش کا سامان کرنا ہے۔ مولانا عنایت اللہ

غرض خطرات کے جوم میں مولانا کو دفاع مرزائیت کا کام سرد کیا گیا۔ دارالکفر میں اسلام کا حجنڈا گاڑنا معمولی می اولوالعزمی نہیں تھی۔ افسوس مسلمانوں نے دنیا کے لیے زندہ رہنا سکھ لیا ہے اور ان کے سارے تبلی**فی** ولولے سرد پڑ مھنے ہیں۔ اب جب کہ فتنہ مرزائیت نے سراٹھا لیا تو انھوں نے کوئی مصلحت اختیار کی۔ باوجود یکہ مرزائی مسلمانوں کو صریح کا فر کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنازہ تک بڑھنے کے روادار نہ تھے۔ کیکن لوگ انھیں انگریز کاسمجھ کرمنہ نہ آتے تھے۔تعلیم یافتہ مسلمانوں نے تو حد کر دی تھی۔ وہ اس خانہ برانداز قوم کا تعاون حاصل کرنے کوحصول ملازمت کا ضروری مرحلہ خیال کرتے تھے۔ بہت ہیں جنھوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو فروخت کر دیا۔ دین فروشوں کا گروہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔قوموں کے زوال میں اس گروہ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مرزائی لوگ انسانی فطرت کی اس کمزوری سے بورا فائدہ اٹھاتے رہے۔ضلع گورداسپور کے سارے حکام ان کا اس وجہ سے پانی جرتے تھے کہ قادیانی عمراہوں کی رسائی انگریزی سرکار تک ہے۔ ضلع کے حکام کے ذریعہ عوام کو مرعوب کرنا۔ سرکار کا وفادار فریق بتا کر تعلیم یافتہ لوگوں کو ملازمتوں کے سبز باغ دکھانا ان کا کام تھا۔ انگریزی سلطنت کی مضبوطی کو دیکھ کر اور سرکار سے مرزائیوں کا گھ جوڑ دیکھ کر کسی تبلیغی جماعت کا حوصلہ نہ تھا کہ وہ خم تھونک کر میدان مقابلہ

میں تکلی۔ اللہ نے احرار کو توفیق وی کہ وہ حق کاعلم لے کر کفر کے مقابلے میں نکلے۔ مرزائی متعدد قتل كر هيك متھے۔ قاديان ميں انھيں كوئى بوچھنے والا نہ تھا۔ مولانا عنايت الله كو دفتر لے دیا گیا۔ قادیان میں احرار کا جینڈا لہرانے لگا۔ سرخ جینڈے کو دیکھ کر مرزائی روسیاہ ہو مجے ۔ آ ہ ان کے سینوں کوتو ڑتی نکل مجی۔ یہ ان کی آرزود ک یا مالی کا دن تھا۔ مرزائیوں نے اپنی امیدوں کا جنازہ نکلتے و یکھا۔ تو سر پٹنے گلے۔ سرکار کی وہلیز پر سر دھر کر پکارے۔ حضور قادیان مرزائیوں کی مقدی جاہم ہے۔ احرار کے وجود سے بیر سرزمین پاک کر دی جائے! جب مرزائیت نفرانیت کا آسرا ڈھونڈ ھے نکلی تو ہم نفرانیوں اور قادیانیوں کے اتحاد ے ڈرے ضرور مگر خدا کو حامی و ناصر سمجھ کر اس کے متدارک میں لگ گئے۔ ڈرنا اور ہمت ہار دیناعیب ہے۔ ڈرنا اور پہلے سے زیادہ چوکنے ہوکر مقابلہ کرنا بری خوبی ہے۔ بساط سیاست برتر دو رو ما کراس کو تنها حجور ناغلطی ہوتی ہے۔ہم نے اوّل ان احباب کی فہرست تیار کر لی جومولانا عنایت الله کی شہادت کے بعد کیے بعد دیگرے بیسعاوت حاصل کرنے کے ليه ٢٣ محفظ كے اندر قاديان پنج جائيں كوتكه مرزائيوں نے قاديان كو قانوني وسرس سے پرے ایک دنیا بنا رکھا تھا۔ جہال مسلمانوں ہندوؤں اور سکھوں پر بلاخطا مظالم توڑے جاتے تھے قتل ہوتے تھے گر مقد مات عدالت مک نہ جا سکتے تھے۔ دوسرے ہم نے فورا مولوی عنایت اللہ کے نام قادیان میں مکان خرید دیا تا کہ مرزائیوں اور حکام کا بیعذر بھی جاتا رہے کہ مولوی صاحب موصوف ایک اجنبی ہیں اور ان کا قادیان سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرے قادیان کی تقدیس کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے ہم نے ''احرار تبلیغ کانفرنس' قادیان کا اعلان کیا۔ اس پر تو حویا قادیانی ایوان میں زلزلہ آ گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی مرزائی سر پر پاؤل رکھ کر بھا گے اور سر حکام کے پاؤل پر رکھ دیا کہ تمہاری خیر ہو ہاری خبر لو کہ خانہ خراب ہوا جاتا ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ کانفرنس سے باز رہو۔ قادیان میں مرزائیوں کی اکثریت ہے۔ اقلیت کا حق نہیں کہ ان کے جذبات کو تھیں پہنچائے۔ ہم نے حکام کو جواب دیا۔سوائے قادیان کے مرزائوں کی اکثریت کہاں ہے۔سوائے قادیان کےسب جگدان كى تبليغ بندكر دى جائے۔ اس جواب معقول سے وہ لاجواب ہو گئے مگر رخنہ انداز يوں ميں برابرمصروف رہے مگر اٹھایا ہوا قدم واپس نہ ہوسکتا تھا۔ حکومت نے سراسر ناانسانی سے نیجنے کے لیے کہا کہ کانفرنس کرولیکن مسلح ہو کر قادیان میں داخل نہ ہواس میں ہمیں عذر کیا تھا؟ کانفرنس کی کامیابی نے دوست اور دشمن کو حیران کر دیا۔ مرزائی تو جل گئے اور جلدی جلدی حکام کے پاس پنچے کہ لوسرکار! بخاری نے دل کا بخار ٹکالا۔ بڑے مرزا صاحب کی تو ہین کی چھوٹے مرزا کے الگ بخے ادھیڑے اگر اب مدد نہ کی تو کب کام آؤ گئے؟ سرکار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بخاری صاحب کو گرفتار کر کے عدالت میں لاکھڑا کیا۔

خدا کی حکمت گناہ گاروں کی عقل پرمسکراتی ہے۔ مرزائی تو احرار کو مرعوب کرنے ك ليے عطاء الله شاہ صاحب برمقدمہ چلا رہے تھے ليكن قدرت مرزائيت كے دُھول كا بول کھو لنے کے لیے بے تاب تھی خداکی مہر پانی ہے مرزائیت کے خلاف وہ ثبوت بہم پہنچے کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہم میں ایسے ثبوت مہیا کرنے کی صلاحیت ہے ہم نے اس مقدمہ میں مرزائیت کے مذہب واعتقاد پر بحث نہیں کی بلکہ مرزائیت کے اور اعمال کو پیش کیا۔ جس سے ابتدائی عدالت بھی متاثر ہوئی۔ اگر چہ اس نے سید عطاء الله شاہ صاحب کو چھ ماہ کی سزا دے دی۔ تاہم سننے والی پلک پر گہرا اثر ہوا۔ سب کو یقین تھا کہ شہادت مغائی ایس مضبوط ہے کہ بیسزا بحال نہیں رہ عتی لیکن مرزائی ہیں کہ شاہ صاحب کی سزا یابی پر پھولے نہ اتے تھے۔ ان کے گھروں میں تھی کے چراغ جلائے گئے لیکن سیشن جج مسٹر کھوسلہ نے مرزائیوں کی خوشیوں کو اپنے فیصلہ ایل میں ماتم سے بدل دیا۔ اس نے وہ تاریخی فیصله لکھا جس سے اسے شہرت دوام حاصل ہوگئ۔ اس فیصله کا ہر حرف مرزائیت کی رگ جان کے لیے نشر ہے۔ اس فیصلہ میں مسر کھوسلہ نے چندسطروں میں مرزائیت کی ساری اخلاقی تاریخ لکھ دی اس کے فیصلے کا ہرلفظ دریائے معانی ہے اس کی ہرسطر مرزائیت ک سیاہ کاریوں اور ریا کاریوں کی پوری تغییر ہے۔مسٹر کھوسلہ کے قلم کی سیابی مرزائیت کے لیے قدرت کا انتقام بن کر کاغذ پر چھیلی اور مرزائیت کے چہرے پر ند مٹنے والے داغ جھوڑ تحتی۔ ہر چند انھوں نے ہائی کورٹ میں سر سپر و جیسے مقنن کی معرفت جارہ جوئی کی تا کہ مسٹر کھوسلے کے فیصلے کا داغ دھویا جائے مگر انھیں اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ مرزائی آج تک یمی سمجھتے تھے کہ قدرت ظلم ناروا کا انتقام لینے ہے قاصر ہے تگر اس فیصلہ نے ثابت کر دیا کہ خدا کے حضور میں دریہے اندھیرنہیں۔

اس فیصلہ کو تاریخ احرار میں خاص اہمیت حاصل رہے گی۔ دراصل یہ فیصلہ مرزائیت کی موت ثابت ہوا۔جس غیر جانب دار نے اس کو پڑھا وہ مرزائیت کے نقش و نگار کود کھے کر اس سے نفرت کرنے لگا۔ علامہ سرمحہ اقبال اور مرز اسر ظفر علی کے بیانات نے بھی تعلیم یافتہ طبقے کے رجمان خیال کو بدل دیا۔ الیاس برنی نے قادیانی ندہب لکھ کر مرز ائیت کے مقابلے میں اسلام کی بہت بوی خدمت انجام دی لیکن تج سے کہ مسٹر کھوسلہ نے جو مرز ائیت کے قلعے پر بم پھینکا۔ اس نے کفر کے اس قلعے کی بنیادیں ہلا دیں۔ ان قلعہ بندیوں کو سمار کرنے میں آسانی ہوگئی۔ جہاں چار مرز ائی بیٹھے ہوں۔ ان میں مسٹر کھوسلہ کا فیصلہ بھینک دو۔ بید بم بھینک کے برابر ہوگا۔ وہ سراسیمہ ہوکر بھاگ جا کیں گے۔

مستركھوسلے كا فيصله

مولانا سیدعطاء الله شاہ صاحب کے تاریخی مقدمہ میں ان کی اپیل پرمسٹر کھوسلیسیشن جج گورداسپور نے بزبان انگریزی جو فیصلہ صادر کیا ہے۔ اس کا اردوتر جمہ درج ذیل ہے۔

مرافعہ گزارسید عطاء الله شاہ بخاری کوتعزیرات بند کی دفعہ ۱۵۳ الف کے ماتحت مجرم قرار دیتے ہوئے اس تقریر کی پاداش میں جوانھوں نے ۲۱ کتوبر ۱۹۳۴ء کوتبلیخ کانفرنس قادیان کے موقعہ پر کی چھ ماہ کی قید باشقت کی سزا دی گئی ہے۔

#### مرزااور مرزائيت

مرافعہ گزار کے خلاف جوالزام عاید کیا گیا ہے۔ اس پرغور وخوض کرنے کے قبل چندایسے حقائق و واقعات بیان کر وینا ضروری معلوم ہوتا ہے جن کا تعلق امور زیر بحث سے ہے۔ آج سے تقریباً بچاس سال قبل قادیان کے ایک باشندے سمی غلام احمہ نے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا کہ میں میح موعود ہوں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اس نے اسقف اعظم کی حیثیت بھی اختیار کرئی اور ایک نے فرقہ کی بنا ڈائی۔ جس کے ارکان اگر چہ مسلمان ہونے کے مدعی تھے لیکن ان کے بعض عقاید و اصول عام عقائد اسلای سے بالکل متبائن تھے۔ اس فرقہ میں شامل ہونے والے لوگ قادیانی یا مرزائی یا احمدی کہلاتے ہیں اور ان کا مابدالا متبازیہ ہے کہ یہلوگ فرقہ مرزائیہ کے بانی (مرزاغلام احمد) کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔

قايدانيت كى تاريخ

بندرت بیتر یک ترف کرنے لگی اور اس کے مقلدین کی تعداد چند ہزار تک پکٹی اور اس کے مقلدین کی تعداد چند ہزار تک پکٹی عمرزا عمی مسلمانوں کی طرف سے مخالفت ہونا ضروری تھا۔ چنانچ مسلمانوں کی اکثریت نے مرزا کے دَعَاوِی بلند بانگ خصوصاً اس کے دعاوی تفویق دینی پر بہت تاک منہ چڑھایا اور مرزا نے ان لوگوں پر کفر کا جو الزام لگایا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے بھی سخت لہجہ اختیار کیا۔ مگر قادیانی حصار میں رہنے والے اس بیرونی تنقید سے پھی بھی متاثر نہ ہوئے اور اپنے مستفریعنی قادیان میں مزے سے ڈٹے رہے۔ قادیا نیوں کا تمر د اور شورہ پیشتی

قادیائی مقابلتاً محفوظ تھے۔ اس حالت نے ان میں متمردانہ غرور پیدا کر دیا۔ انھوں نے اپنے دلائل دوسردل سے منوانے اور اپی جماعت کو ترقی دینے کے لیے ایسے حربوں کا استعال شروع کیا جنھیں ناپندیدہ کہا جائے گا۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ انھیں مقاطعہ ، قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی مروہ تر مصائب کی دھمکیال دے کر دہشت آنگیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسا اوقات انھوں نے ان دھمکیوں کوعملی جامہ بہنا کر اپنی جماعت کے استحام کی کوشش کی۔ قادیان میں رمنیا کاروں کا ایک دستہ (والعثیر کور) مرتب ہوا اور اس کی ترتیب کا مقصد غالبًا برتھا کہ قادیان میں ' لِمَن المُلُکُ الْمَوْمُ'' کا نعرہ بلند کرنے کے لیے طاقت پیدا کی جائے۔ انھوں نے عدالتی اختیارات بھی اینے ہاتھ میں لے لیے۔ دیوانی اور فوجداری مقد مات کی ساعت کی۔ دیوانی مقد مات میں ڈگریاں صادر کیس اور ان کی تعمیل کرائی گئی۔ کئی خاص کو قادیان سے نکالا گیا۔ بیقصہ بہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ قادیانیوں کے خلاف کطے ہوئے طور پر الزام نگایا حمیا ہے کہ انھوں نے مکانوں کو تاہ کیا۔ جلایا اور قبل تک کے مرتکب ہوئے۔اس خیال سے کہ کہیں ان الزامات کو احرار کے خیل ہی کا نتیجہ نہ سمجھ لیا جائے۔ میں چندالی مثالیں بیان کر دینا جاہتا ہوں جومقدمہ کی مسل میں درج ہیں۔

#### سزائے اخراج

کم از کم دو اشخاص کو قادیان سے اخراج کی سزا دی گئی۔ اس لیے کہ ان کے عقاید مرزا کے عقاید سے متفادت تھے۔ وہ اشخاص حبیب الرحمٰن گواہ صفائی نمبر ۲۸ اورمسمی اسلیل ہیں۔مسل میں ایک چھی (ڈی۔ زیرسس) موجود ہے۔ جوموجودہ مرزا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اور جس میں بیتھم درج ہے کہ حبیب الرحمٰن (گواہ نمبر ۲۸) کو قادیان میں

آنے کی اجازت نہیں۔ مرزا بشرالدین گواہ صفائی نمبر ۲۵ نے اس پھی کو تسلیم کرلیا ہے۔ کئی اجار گواہوں نے ( قادیانیوں کے ) تشدد وظلم کی عجیب وغریب داستانیں بیان کی ہیں۔ بھت علقہ گواہ صفائی نے بیان کیا ہے کہ قادیانیوں نے اس پر حملہ کیا۔ ایک مخص مسمی غریب شاہ کو قادیانیوں نے زد و کوب کیا۔ لیکن جب اس نے عدالت میں استغاثہ کرنا چاہا۔ تو کوئی اس کی شہادت وینے کے لیے سامنے نہ آیا۔ قادیانی جوں کے فیصلہ کردہ مقدمات کی مسلیں کی شہادت دینے کے لیے سامنے نہ آیا۔ قادیانی جول کے فیصلہ کردہ مقدمات کی مسلیں پیش کی گئی ہیں۔ (جو شامل مسل ہذا ہیں) مرزا بشیر الدین محمود نے تسلیم کیا ہے کہ قادیان میں عدالت اسب سے آخری عدالت اپیل میں عدالت اسب سے آخری عدالت اپیل میں عدالت اپیل کے اجراء میں ایک مکان فروخت کر دیا گیا۔ اسامپ کے کاغذ قادیانیوں نے خود بنا رکھے ہیں جو ان درخواستوں اور عرضوں پر لگائے جاتے ہیں۔ جو قادیانی عدالتوں میں دائر رہوتی ہیں۔ قادیان میں ایک والٹیم کور کے موجود ہونے کی شہادت گواہ نمبر ۲۰۰ مرزا شریف احمہ نے دی ہے۔

#### عبدالكريم كى مظلوى اور محمد حسين كاقتل ١٩٢٩ء

سب سے تعین معالمہ عبدالکریم (ایڈیٹر مباھلہ) کا ہے جس کی واستان واستان واستان درد ہے۔ بیڈخص مرزا کے مقلدین بیل شامل ہوا اور قادیان بیل جا کرمقیم ہوگیا۔ اس کے بعد اس پرظلم وستم شروع ہوا۔ اس نے قادیانی معتقدات پر تبعرہ و تنقید کرنے کے لیے دم مباہلہ'' نامی اخبار جاری کیا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے ایک تقریر بیل جو دستاویز ڈی۔ زیڈ الفضل مورخہ کیم اپریل ۱۹۲۰ء بیل درج ہے) مباہلہ شائع کرنے والوں کی موت کی پیش کوئی کی ہے۔ اس تقریر بیل ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جو غد بب کے لیے ارتکاب قل پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد جلد ہی عبدالکریم پر قاتلانہ حملہ ہوالیکن وہ نئے گیا۔ ایک مخص محمد حسین جو اس کا معاون تھا اور ایک فوجداری مقدمہ بیل جوعبدالکریم کے خلاف چل رہا تھا۔ اس کا ضامن بھی تھا۔ اس پر حملہ ہوا اور قل کر دیا گیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا فلاف چل رہا تھا۔ اس کا ضامن بھی تھا۔ اس پر حملہ ہوا اور قل کر دیا گیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور ایک فوجداری کی مزاکا کا تھم طا۔

محمدحسین کے قاتل کا رتبہ مرزائیوں کی نظر میں

پیانی کے ملم کی تغیل ہوگی اور اس کے بعد قاتل کی لاش قادیان میں لائی گئی اور اسے نہایت عزت و احرّام ہے بہتی مقبرہ میں دفن کیا گیا۔ مرزائی اخبار''الفضل'' میں قاتل کی مدح سرائی کی گئی۔ قبل کو سراہا گیا اور یہاں تک کھا گیا کہ قاتل مجرم نہ تھا۔ پھانی کی سزا ہے پہلے ہی اس کی روح قض عضری ہے آزاد ہوگئی اور اس طرح وہ پھانی کی ذات انگیز سزا ہے بیج گیا۔ خدائے عادل نے یہ مناسب مجھا کہ پھانی ہے پہلے ہی اس کی جان قبض سرا ہے۔

مرزامحمود کی دروغ گوئی

عدالت میں مرزامحود نے اس کے متعلق بالکل مختلف داستان بیان کی اور کہا کہ محمد سین کے قاتل کی عزت افزائی اس لیے کی گئی کہ اس نے اپنے جرم پر تاسف و ندامت کا اظہار کیا تھا اور اس طرح وہ گناہ سے پاک ہو چکا تھا لیکن دستاویز ڈی۔ زید ۴۰ اس کی تر دید کرتی ہے جس سے مرزاکی ولی کیفیت کا پند چکتا ہے۔

عدالت عاليه كى توجين

میں یہاں یہ بھی کہد دینا چاہتا ہوں کداس دستادیز کے مضمون سے عدالت عالیہ لا مورکی تو بین کا پہلو بھی لکلتا ہے۔

محدامين كاقتل

کلہاڑی کی ضرب لگائی۔ اور یہ فیصلہ کرنا اس عدالت کا کام ہے جومقدم قبل کی عاصت کرے۔ چودھری فتح محمد کا عدالت میں باقرارِ صالح یہ بیان کرنا تعجب انگیز ہے کہ اس نے محمد امین کوقتل کیا مگر پولیس اس معاملہ میں پچھ نہ کرسکی جس کی وجہ یہ بتائی گئ ہے کہ مرزائیوں کی طاقت اس حد تک بڑھ ٹی تھی کہ گواہ سامنے آ کر بچ بولنے کی جراُت نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے سامنے عبدالکریم کے مکان کا واقعہ بھی ہے کہ عبدالکریم کو قادیان سے خارج کرنے کے بعد اس کا مکان نذر آتش کر دیا گیا اور قادیان کی سال ٹاؤن کمیٹی سے حکم حاصل کر کے نیم قانونی طریق پر اے گرانے کی کوشش کی گئی۔

#### قادیان کی صورتِ حالات اور مرزا کی دشنام طرازی

یہ افسوس تاک واقعات اس بات کی منہ بوتی شہاوت ہیں کہ قاویان میں قانون کا احترام بالکل اٹھ گیا تھا۔ آتش زنی اور قتل تک کے واقعات ہوتے تھے۔ مرزانے کروڑوں مسلمانوں کو جواس کے ہم عقیدہ نہ تھے۔ شدید و شنام طرازی کا نشانہ بنایا۔ اس کی تصانیف ایک اسقف اعظم کے اخلاق کا انوکھا مظاہرہ ہیں۔ جوصرف نبوت کا مدمی نہ تھا بلکہ خدا کا کریں ہونے کا مدمی ہمی تھا۔ برگزیدہ انسان اور مسیح ٹانی ہونے کا مدمی بھی تھا۔

#### حکومت مفلوج ہو چکی تھی

معلوم ہوتا ہے کہ (قادیانیت کے مقابلہ میں) دکام غیر معمولی حد تک مفلوج ہو چکے تھے۔ دینی و دنیوی معاملات میں مرزا کے حکم کے خلاف بھی آ واز بلندنہیں ہوئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایت پیش ہوئی لیکن وہ اس کے انسداد سے قاصر رہے۔ مسل پر پچھ اور شکایات بھی ہیں لیکن یہاں ان کے مضمون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے۔ اس مقدمہ کے سلسلہ میں صرف یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں جور وستم رانی کا دور دورہ ہونے کے سلسلہ میں صرف یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں جور وستم رانی کا دور دورہ ہوئے کے متعلق نہایت واضح الزامات عاید کیے گئے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قطعا کوئی توجہ نہ ہوئی۔ تبلیغ کا نفرنس کا مقصد

ان کارروائیوں کے سدباب کے لیے اور مسلمانوں میں زندگی کی روح پیدا کرنے کے لیے بہلیغ کانفرنس منعقد کی گئی۔ قادیا نیوں نے اس کے انعقاد کو بہ نظر ناپسندیدگ دیکھا اور اسے روکنے کے لیے ہرممکن کوشش کی۔ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے آیک مخض ایشر سنگھ نامی کی زمین حاصل کی گئی تھی۔ قادیانیوں نے اس پر قبضہ کر کے دیوار تھینج دی اور اس طرح احرار اس قطعہ زمین سے بھی محروم ہو گئے جو قادیان میں انھیں ال سکتا تھا۔ مجبوراً انھوں نے قادیان سے ایک میل کے فاصلے پر اپنا اجلاس منعقد کیا۔ دیوار کا کھینچا جانا اس حقیقت پر مشعر ہے۔ کہ اس وقت فریقین کے تعلقات میں کئی کشیدگی تھی اور قادیانیوں کی شور پشتی کس حد تک پنچی ہوئی تھی کہ وہ اپنی وست درازی کے قانونی نتائج سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ خیال کرتے تھے؟

#### مولانا سیدعطاءالله شاه بخاری کا مقناطیسی جذب

بہر حال کا نفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت کے لیے اپیلانٹ سے کہا گیا۔ وہ بلند پاید خطیب ہے اور اس کی تقریر میں بھی جذب مقاطیسی موجود ہے اس نے اس اجلاس میں ایک جوش انگیز خطبہ دیا۔ اس کی تقریر کئی گھنٹوں تک جاری رہی بتایا گیا ہے حاضرین تقریر کے دوران میں بالکل مسحور تھے۔ اپیلانٹ نے اس تقریر میں اپنے خیالات ذرا وضاحت سے بیان کیے اور اس کے دل میں مرزا اور اس کے معتقدین کے خلاف جونفرت کے جذبات موج زن تھے۔ ان پر پردہ ڈالنے کی اس نے کوئی کوشش نہ کی۔ تقریر پر اخبارات میں اعتراض ہوا۔ معاملہ حکومت پنجاب کے سامنے پیش ہوا جس نے عطاء اللہ شاہ بخاری کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی۔

#### تقرريه پراعتراض

اپیلانٹ کے خلاف جو الزام ہے۔ اس کے ضمن میں اس تقریر کے سات اقتباسات درج ہیں جنھیں قابل گرفت تھہرایا گیا ہے وہ اقتباسات یہ ہیں۔ ا۔ فرعونی تخت النا جارہا ہے۔انشاءاللہ یہ تخت نہیں رہے گا۔

وہ نبی کا بیٹا ہے۔ میں نبی کا نواسہ ہوں۔ وہ آئے تم سب چپ بیٹھ جاؤ۔ وہ مجھ
سے اردو کہ بخابی فاری میں ہر معاملہ میں بحث کرے۔ یہ جھٹڑا آج ہی ختم ہو
جائے گا وہ پردہ سے باہر آئے۔ نقاب اٹھائے کشتی لڑے مولاعلی کے جوہر
دیکھے۔ وہ ہررنگ میں آئے وہ موٹر میں بیٹھ کرآئے میں ننگے پاؤں آؤں۔ وہ
ریشم پہن کرآئے میں کھدر شریف وہ مزعفر کباب یا تو تیاں اور پلومرکی ٹا تک

وائن این این ایا کی سنت کے مطابق کھا کر آئے اور میں این نانا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کرآؤں۔

ا۔ یہ ہمارا مقابلہ کیے کر سکتے ہیں۔ یہ برطانیہ کے دُم کئے کتے ہیں۔ وہ خوشامہ اور برطانیہ کے دُم کئے کتے ہیں۔ وہ خوشامہ اور برطانیہ کے بوٹ کی ٹو صاف کرتا ہے۔ میں تکبر سے نہیں کہتا بلکہ خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ جھے کو اکیلا چھوڑ دو پھر میرے اور بشیر کے ہاتھ دیکھوکیا کروں لفظ تبلغ نے ہمیں مشکل میں پھنا دیا ہے۔ یہ اجتماع سیای اجتماع نہیں ہے۔ اومرزائیو!اگر باگیں ڈھیلی ہوتیں۔ میں کہتا ہوں۔اب بھی ہوش میں آؤ۔تہاری طاقت اتی بھی نہیں۔ جتنی پیشاب کی جھاگ ہوتی ہے۔

سم۔ جو پانچویں جماعت میں فیل ہوتے ہیں۔ وہ نبی بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک مثال موجود ہے کہ جو فیل ہوا وہ نبی بن گیا۔

۵۔ اومیح کی بھیٹرو! تم ہے کسی کا نکراؤ نہیں ہوا جس سے اب سابقہ ہوا ہے۔ بیمجلس
 احرار ہے۔ اس نے تم کو نکڑ ہے کر وینا ہے۔

۲۔ او مرزائیو! اپنی نبوت کا نقشہ دیکھو۔ اگرتم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت کی شان تو رکھتے۔

ے۔ اگرتم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو انگریزوں کے کتے تو نہ بنتے۔

مرافعہ گذار نے عدالت ماتحت میں بیان کیا کہ اس کی تقریر درست طور پر قلم بند

نہیں کی گئی۔ جملہ نمبر ۵ کے متعلق اس نے بہ صراحت کہا ہے۔ وہ اس کی زبان سے نہیں اُکلا

اور اگر چہ اس نے تسلیم کیا کہ باقی جملوں کا مضمون میرا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہا

ہے کہ عمبارت غلط ہے۔ عدالت ماتحت نے قرار دیا ہے کہ ایک جملہ کی رپورٹ غلط ہے اور

اس کے سلسلہ میں مرافعہ گزار کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا مرافعہ گزار کی سزایا بی کا مدار

دوسرے آل فقروں پر ہے۔ مرافعہ گزار کے وکیل نے تسلیم کیا کہ فقرات اس ہے۔ مرافعہ گزار نے

گزار نے کہے۔ اب میرے سامنے یہ امر فیصلہ طلب ہے کہ کیا ہے آل جملے جو مرافعہ گزار کس جرم کا

مرحکب ہوا ہے؟

#### عدالت كااستدلال

میں نے اس سے قبل وہ حالات و واقعات بتفصیل بیان کر دیے ہیں۔جن کے ماتحت تبلیغ کانفرنس منعقد ہوئی۔ مرافعہ گزار نے بہت سی خریری شہادتوں کی بناء پرید دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مرزا اور اس کے مقلدین کے ظلم وستم پر جائز اور واجبی تقید کرنے کے سوا اس کا کچھ مقصد نہ تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اس کی تقریر کا مدعا سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانا اور مرزائیوں کے افعال ذمیمہ کا بھانڈا پھوڑنا تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں جا بجا مرزا (محود) کے ظلم و تشدد پر روشی ڈالی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جومسلمان مرزا کی نبوت سے انکار کرنے اور اس کے خانہ ساز اقتدار کوشلیم نہ کرنے کی وجہ سے مورد آفات و بلیات ہیں۔ان کی شکایات رفع کی جائیں۔ میں نے قادیان کے حالات کی روشیٰ میں مرافعہ گزار کی تقریر پرغور کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بیتقریر مسلمانوں کی طرف سے صلح کا پیغام تھی لیکن اس تقریر کے سرسری مطالعہ ہے ہر معقول شخص ای نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اعلان صلح کے بجائے یہ دعوت نبرد آ زمائی ہے ممکن ہے کہ مرافعہ گزار نے قانون کی حدود کے اندر رہنے کی كوشش كى ہو\_كين جوش فصاحت وطلاقت ميں وہ ان امتماعى حدود سے آ كے نكل كيا ہے اور الی باتیں کہد گیا ہے۔ جو سامعین کے دلوں میں مرزائیوں کے خلاف نفرت کے جذبہ کے سوا اور کوئی اثر پیدانہیں کر عتی۔ روما کے مارک انٹونی کی طرح مرافعہ گزارنے سے اعلان تو کر دیا کہ وہ احمدیوں سے طرح آ ویزش نہیں ڈالنا حابتا لیکن صلح کا بیہ پیغام ایس گالیوں ہے پُر ہے۔ جن کا مقصد سامعین کے دلوں میں احمد یوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے سوالیچه نہیں ہوسکتا۔

#### تنقید کے جائز حدود

اس میں کلام نہیں کہ مرافعہ گزار کی تقریر کے بعض حصے مرزا کے افعال کی جائز اور واجی تقید پر مشتمل ہیں۔ غریب شاہ کو زد و کوب کرنے کا واقعہ محمد حسین اور محمد امین کے واقعات قبل اور مرزا کے جبر و تشدد کے بعض دوسرے واقعات جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایسے ہیں جن پر تقید کرنے کا ہر سچے مسلمان کوحق ہے۔ نیز اس تقریر کے دوران میں ان تو ہین آمیز الفاظ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جو قادیانی پیغیبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں

استعال کرتے رہتے ہیں اور جومسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ مرزائی اورمسلمان

' مسلمانوں کے نزدیک محموصلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں لیکن مرزائیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ محموصلی اللہ علیہ وسلم کے بروز میں گئی نبی مبعوث ہو سکتے ہیں اور دہ سب مہبط وحی ہو سکتے ہیں اور دہ سب مہبط وحی ہو سکتے ہیں اور دہ سب مہبط وحی ہو سکتے ہیں نیز یہ کہ مرزا غلام احمد نبی اور مین تھا۔ اس حد تک مرافعہ گزار کی تقریر قانون کی زد سے باہر ہے لیکن جب وہ دہنام طرازی پر آتا ہے اور مرزائیوں کو ایسے ایسے قانون کی زد سے باہر ہے لیکن جب وہ دہنام طرازی پر آتا ہے اور مرزائیوں کو ایسے ایسے ماموں سے پکارتا ہے جنھیں سننا بھی کوئی آ دی گوارانہیں کر سکتا۔ قانون انھیں جوش فصاحت میں کہیں یا دیدہ دائستہ کہیں۔ قانون انھیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔

تقریر کے اثرات

مرافعہ گزار کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے سامعین میں اکثریت جاہل دیہاتیوں کی تھی۔ نیز یہ کہ اس قتم کی تقریر ان کے دلوں میں نفرت و عناد کے جذبات پیدا کرے گی۔ واقعات مظہر ہیں کہ تقریر نے سامعین پر ایسا ہی اثر ڈالا اور مقرر کی لسانی سے متاثر ہوکر انھوں نے کئی بار جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سامعین نے اس وقت کیوں مرزائیوں کے خلاف کوئی متشددانہ اقدام نہ کیا؟ اگر چہ فریقین کے تعلقات عرصے سے انچھے نہ تھے گر اس تقریر نے راکھ میں دیے ہوئے شعلوں کو ہوا دے کر بھر کایا۔ تقریر کی قابل اعتراض نوعیت

فرد جرم میں جن سات فقرول کو قابل گرفت قرار دیا گیا ہے ان میں سے تیسرا اور ساتواں سب سے زیادہ قابل اعتراض ہیں۔ ان میں اپیلانٹ نے مرزائیوں کو برطانیہ کے دم کئے کتے کہا ہے۔ میرے نزدیک دوسرے جھے دفعہ ۱۵۳ الف تعزیرات ہند کے ماتحت قابل گرفت نہیں ہیں میں پہلا حصہ یعنی فرعونی تخت النا جا رہا ہے۔ میرے نزدیک قابل اعتراض نہیں۔ دوسرے جھے کا تعلق مرزا کی خوراک اور غذا ہے ہے۔ اس کے متعلق قابل اکر ہے کہ مرزائے ادّل نے اپنے مریدوں میں سے ایک کے نامہ چھی کھی تھی جس میں ان کی خوراک کی بیتمام تفصلات درج تھیں۔ یہ خطوط کانی شکل میں جھپ چکے جس میں ان کی خوراک کی بیتمام تفصلات درج تھیں۔ یہ خطوط کانی شکل میں جھپ چکے

یں اور ان کے مجموعہ کا ایک مطبوعہ نسخہ اس مثل میں بھی شامل ہے۔ شراب اور مرزا

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا ایک ٹانک استعال کرتا تھا جس کا نام پلومر کی شراب تھا ایک موقعہ پر اس نے اپنے مریدوں میں سے ایک کولکھا کہ بلومر کی شراب لا ہور سے خرید کر مجھے بھیجو۔ پھر دوسرے خطوط میں یاقوتی کا تذکرہ ہے۔ مرزامحمود نے خوداعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے ایک دفعہ بلومر کی شراب دواء استعال کی۔ چنانچہ میرے نزدیک سے حصہ بھی قابل اعتراض نہیں۔ چوتھے حصہ میں مرزا غلام احمہ کے امتحان میں ناکام ہونے کا تذکرہ ہے۔ چھٹے حصہ میں مرزا پر لابہ گوئی اور کا سہلیسی کا الزام لگایا گیا ہے۔ میہ بھی کہا گیا ہے کہ چابلوی اور لابہ گوئی پنجبر کی شان کے خلاف ہے۔

#### عدالت كانتجره

میری رائے میں تیسرے اور ساتویں حصہ کے سوا اور کوئی حصہ تقریر کا قابل گرفت نہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ مرافعہ گزار کی تمام تقریر میں صرف وہ حصے قابل اعتراض ہیں۔ تقریر کے انداز سے معلوم ہوا کہ جہال مرافعہ گزار مرزائیوں کے افعال شنیعہ کی دھجیاں کھمیرنا چاہتا تھا۔ وہاں وہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بھی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہاں کی تقریر سے متاثر ہوکر امن شمنی پر کیوں نداتر آ ہے؟ اس کے جرم کو بکا کرنے کا موجب ہوسکتا ہے۔

مجھے اس میں کلام نہیں کہ اپیلانٹ مرزائیوں پر تقید کرنے میں حق بجانب تھا لیکن وہ اس حق کو استعال کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کر گیا اور تقریر کے قانونی نتائج بھنائنے کا سزاوار بن گیا۔ مرافعہ گزار کے اس فعل کی مدح و ثناء کرنا آسان ہے لیکن ایسے طالات میں جہاں جذبات میں پہلے ہی ہے بیجان واشتعال ہو۔ اس قیم کی تقریر کرنا جلتی پر تیل ذالنے کی مرادف ہے اور اگر چہ مرافعہ گزار نے صرف ایک اصطلاحی جرم کا ارتکاب کیا ہے لیکن قانون کی ہمہ کیری کا احترام از قبیل لوازم ہے۔

فیصله (نومبر ۱۹۳۵ء)

مقدمہ کے تمام پبلوؤں پر نظر غائر ڈالنے اور سامعین پر مرافعہ گزار کی تقریر کے

اثرات کا اندازہ کرنے سے ہیں اس نتیج پر پنچ ہول کہ مرافعہ گزار تعزیرات ہند وفعہ ۱۵۳ کے ماتحت جرم کا مرتکب ہوا ہے اور اس کی سزا قائم رہنی چاہیے۔ گر سزا کی تخق و نری کا اندازہ کرتے وفت ان واقعات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے جو قادیان میں رونما ہوئے۔ نیز بیہ بات نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں کہ مرزا نے خود مسلمانوں کو کافر سور اور ان کی عورتوں کو کتوں کا خطاب دے کر ان کے جذبات کو بحر کایا۔ میرا خیال یہی ہے کہ اپیلانٹ کا جرم محض اصطلاحی تھا چنانچہ میں اس کی سزا کو کم کر کے اسے تا اختیام عدالت قید محض کی سزا دیتا ہوں۔

وستخط

گور داسپور جي ـ ۋ ي \_ ڪھوسله سيش جج ۲ جون ۱۹۳۵ء یہ فیصلہ مسلمانوں کی دین حس اور فطرتی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا باعث ہوا گویا ایس بہار آئی کہ دلوں کے کنول کھل گئے۔ اہل حق نے اس فتنے کو اصلی رنگ میں دیکھ لیا اور دوسرول کوخبردار کرنے لگے۔''علامہ سرمحمد اقبال ذہنی طور سے احرار تھے۔'' انھیں مرزائیوں ك عزائم ميں اسلام كے ليے خطرہ نظر آتا تھا۔ وہ مرزائيوں كى اسلام دشمني كے اوّل ہے قائل تھے اور بھی آئکھوں میں جگہ نہ دیتے تھے۔ کشمیر کمیٹی کےصدر مرزا پشیر الدین تھے۔ وہ ضرور ممبر ہو گئے تھے لیکن مید کیفیت اضطراری تھی۔ وہ فور أستنجل كر تشمير كميثى كى تخ يب ميں لگ گئے اور احرار کی تنظیم کی ہر طرح حوصلہ افزائی کرنے لگے۔عرف عام میں ان کے مرزائی شکن بیانات نے تعلیم یافتہ طبقے پر گہرا اثر کیا اور ہوا کا رخ بالکل ادھر سے أدھر پھر گیا۔ مرزا سر ظفرعلی سابق جج پنجاب ہائی کورٹ معاملات دین میں پڑے تھے۔ انھوں نے اییخ اعلان میں خدالگتی بات کہی کہ نبوتوں کی بنا پر قومیں الگ الگ شار ہوتی ہیں۔ جب مرزائیوں نے اپنا نیا نبی مان لیا۔ تو وہ لازی طور سے مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔غرض مرزائیوں کے لیے دنیا منگ ہوگئی۔مولانا ثناء الله اور مولانا ظفر علی خان نے مرزائیت کے خلاف ضرور محاذ قائم کیا۔ ان کا سب کو ممنون ہونا جا ہیے۔ گر وہ''سوسنار'' کی تھیں۔ اب ''لوہار'' کی پڑنے لگیں تو مرزائی بوکھلا گئے'' ملاں کی دوڑ متجد تک' اور''مرزائیوں کی دوڑ انگریزی سرکار تک''۔ جوں جوںعوام کی ہمدردیاں احرار سے زیادہ ہوتی جاتی تھیں توں توں سر کار اور احرار کے تعلقات اور کشیدہ ہوتے جاتے تھے۔

جناب الیاس برنی کی مرزائی قلع بر گولہ باری کے ملسلے میں خدمات کا اعتراف نہ کرنا ناشکر گزاری ہوگی۔ انھوں نے قادیانی ندہب شائع کر کے قادیانی مرزائیوں کے بدنما چرہ سے ریاء کاری کا نقاب بالکل ہی الث ویا ہے۔ کتاب کی ترتیب میں اپنی رائے سے متاثر کرنے کی ذرہ بھر کوشش نہیں کی گئی۔ بلکہ مرزائیوں کی متند کتابوں کے حوالہ جات ہی کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ کتاب رو مرزائیت کا کارگرنسخہ بن گئی ہے۔ جو طرز اس کتاب میں برنی صاحب نے اختیار کیا وہ بالکل اچھوتا ہے اور ایبا دل نشین ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو مرابی سے بچانے کا باعث ہوا۔ غرض مرزائیت کی بیخ کنی کے بہت سے اسباب فراہم ہو گئے ہیں من جملہ ان کے مولانا عبدالکریم مبابلہ کی احرار میں شمولیت تھی۔ یہ کفر کے آسان کا ٹوٹا ہوا ستارہ قادیا نیوں کے جراثیم سے مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے کام آ ر با تھا۔ مولوی عبدالکریم راز دارِ خلافت تھا۔ خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی بدعنوانیوں کو دیکھ کر قادیانی مذہب سے برگشتہ ہوا۔ قادیان سے جان بھا کر بھاگا اس بھاگ دوڑ میں حاجی محمد حسین صاحب ساکن بٹالہ مرزا بشیر الدین کے ایک مرید کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور مولانا عبدالكريم نج نكلے مولا نا موصوف نے عدالت میں حافی بیان دیا كه وہ خود آخر تك مخلص تھے کین بعض دوسرے لوگوں سے الزامات انھوں نے سنے اور شخفیق کر کے انھیں سچا یایا۔ اس وجہ سے الگ ہو گئے۔مولانا کے سارے خاندان نے قادیانیوں کے ہاتھوں سخت تکالیف اٹھائیں۔ اخبار مبابلہ بند کرنا پڑا جیل بھکتی گر مرزائیوں کا ناطقہ بند کر کے چھوڑا۔ شاید ہی کی نے کس سے الیا کامیاب انقام لیا ہو جیسا کہ مباہلہ والوں نے لیا۔ آج ان کی آ تھوں کے سامنے مرزائیت بے تو قیر ہے۔ آج مرزائیوں پر بے بھاؤ کی پڑ رہی ہیں۔ طلاء ، ی نہیں بلکہ مسلمان عوام بھی مرزائیوں کے نام سے بیزار ہیں۔

(تاریخ احرارص ۱۸۱ تا ۱۹۷ چوبدری افضل حق")

باطل کو چیلنج ..... حضرت پیرسید مرعلی شاهٌ گولژدی نے مرزا قادیانی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ..... «حب وعدہ شاہی مسجد میں آوُ 'ہم دونوں اس کے مینار پر چڑھ کر جلانگ لگاتے ہیں۔ بو سچاہو گاوہ نج جائے گاہو کاذب ہوگا' مرجائے گا۔ مرزا قادیانی نے جواب میں اس طرح چپ سادھی گویا دنیا ہے رخصت ہو گیا ہے "۔ (تحریک فتم نبوت ص۵۲ 'آغاشور ش ہم تمیری ؒ)

#### قادیان میں میرےشب وروز

مولانا عنايت الله چشتي "

شام کے کھانے کے بعد دفتر میں تمام ہدرداصحاب ہرردز بلانانے جمع ہو جاتے تھے کم دبیش رات کے گیارہ بج تک بیٹھے اور لیٹے رہتے تھے۔مرزائیوں کی سرگرمیوں اور منصوبوں پر بحث ہوتی رہتی تھی۔ جتناکی کومعلوم ہوتا وہ بیان کرتا اور دوسرے دن کے لیے بروگرام تیار کیا جاتا تھا۔مرزائی امت اور خلیفہ کے'' تازہ اعمال وافعال'' کا تذکرہ بھی ہوتا تھا۔صح کے لیے کسی کی کسی کام پر ڈیوٹی لگانی ہوتی تو اسے بتا دی جاتی ۔کوئی ڈیوٹی و بے کر آتا تو اس کی رپورٹ بھی من لی جاتی اور اس کے متعلق مناسب کارروائی کا پروگرام بھی تیار کرلیا جاتا اور متعلقہ اصحاب کو بتا دیا جاتا تھا۔

قادیان مرکزی قصبہ تھا۔ نواح میں بہت سے دیہات تھے جنہیں ضروریات زندگی کے حصول کے لیے قادیان آ نا پڑتا تھا ہم نے اپنے تمام دکان داروں کو کہہ رکھا تھا کہ'' دیہات سے سودا سلف خرید نے کے لیے آ نے والے دیہا توں سے دریافت کرلیا کریں کہ تمہارے گاؤں میں کوئی مرزائی گیا ہے تو وہ کون تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ اس نے وہاں جا کرکس آ دی سے ملاقات کی اور کیا کہتا تھا وغیرہ وغیرہ۔'' تمام دکان دار ہماری اس مرایت سے آگاہ تھے۔ شام کے بعد آ جاتے اور اپنی اپنی اطلاعات پہنچاتے اور ان پر غوروخوض ہوتا اور مناسب تدابیرا فقیاری جاتی تھیں۔

عازی عبدالحق میاں عبداللہ چوہدری فیض اللہ وغیرہ احباب تو شام کے بعد ہمارے ہاں ضرور آتے تھے ان کے علاوہ مختلف برادر یوں کے لوگ بھی آجاتے تھے۔

وہاں ایک قریقی خاندان بھی آباد تھا۔ مرزائیوں کا مخالف اور ہمارا مخلص و ہمدر د تھا۔ اس خاندان کے ایک فرد کا نام ہوایت علی شاہ تھا۔ قریثی صاحب نے عمدہ گھوڑی یال رکھی تھی جو ہمارے لیے وقف تھی ہمیں بھی دیہات میں جانا ہوتا تو اس کے گھر پیغام بجوا ویتے۔ گھوڑی آ جاتی۔ نماز جعد مجدارائیاں میں ادا ہوتی تھی۔ دیہات سے ہزاروں آ دی آ جاتے تھے۔ ہندوؤں اورسکھوں کی بھی خاص تعداد موجود ہوتی تھی۔ خطبہ جعہ میں ہفتہ بھر کا جائزہ لیا جاتا۔ کوئی واقعہ ہوجاتا تو عوام کو اس سے مطلع کیا جاتا تھا۔ حکومت کا ڈائری نویس ہیڈ كانشيبل پوليس موجود موتا جوكمل ڈائرى نوٹ كرتا تھا' ڈپٹى كمشنر گورداسپيور جعه كى ڈائرى كا منتظرر ہتا تھا۔ قیام امن کے لیے پولیس کی مسلح کارڈ مجد کے باہر موجود ہوتی تھی مجد کی جانب شرق ایک مرزائی کا مکان تھا۔ وہاں مرزائی ڈائزی نویس موجود ہوتا اور کھمل ڈائزی لے کر خلیفہ محود کو پہنچا تا تھا۔ ہم نے بھی انتظام کر رکھا تھا کہ مرز امحود کے خطبہ جعد کی ڈائری جمیں پہنے جائے۔مرزامحود کی ڈائری جمیں زبانی پہنچی تھی۔ ہم نے یہ ڈیوٹی ان مرزائیوں کی لگا رکھی تھی جو مرزامحود سے ذاتی طور پر ناراض تھے اور ہمیں خفیہ آ کر ملتے تھے۔بعض ادقات ہم ان کی مالی امداد بھی کرتے تھے۔ مرزائیوں کا خاصا عضر مرزامحوو کے تشدد سے نالاں تھا اور وہ نیج بچا کر ہمارے پاس آتا رہتا تھا۔اور جماعتی راز بہم پہنچاتا تھا۔ ای عضر کے ذریعہ مرزامحمود کے خطبہ کی تازہ ڈائری ہمیں پنج جاتی تھی۔نواحی ویہات میں بھی جھے ضرور جانا پڑتا تھا۔ کیونکہ جہاں کہیں مرزائیوں کے اثر انداز ہونے کی اطلاع پہنچتی تو اس کے ازالہ کے لیے ہمیں وہاں پہنچنا ضروری ہو جاتا تھا۔ جوانی تھی صحت تھی رفقاء کو ساتھ لیتا اور وہاں پہنچ جاتا۔سواری میسرآئی تو فیھا۔ورنہ پیدل مارچ ہوتا۔ غازی عبدالحق چوہدری فیض الله عموماً میرے ہم سفر ہوتے تھے۔

حضرت پیر مسرعلی شاہ "کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ آپ مرزا قادیانی ہے مباہلہ کر لیں۔ ایک اندھے اور ایک لنظرے کے حق میں مرزا قادیانی دعاکرے جس کی دعا کنٹرے کے حق میں مرزا قادیانی دعاکرے جس کی دعا ہے اندھااور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعاکرے جس کی دعا ہوجائے گا۔ سید پیر مسرعلی شاہ " نے جواب دیا کہ سید بھی منظور ہے اور جاؤ مرزا قادیانی ہے ہی کہ دو کہ اگر شردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آجاؤ ' مسرعلی شاہ " مردے زندہ کرنے کیلئے بھی تیار ہے۔ تج ہے کہ جو شخص حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شخط کیلئے کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کریم علیہ المصل فو والسلام کا باتھ ہوتا ہے۔ قادیانی وفد کے بیدنہ چلاکہ مرزا قادیانی اور ان کے حواری کماں ہیں " ۔ ( تحریک ختم نبوت! زیدوارش کا تمیری)

## ہم قادیان ضرور جائیں گے؟

محمه طاهر عبدالرزاق

اسلام اوروطن کے دشمن قادیاند س کا فرہی عقیدہ ہے کہ پاکستان بہت جلد تباہ و برباد موجائے گا۔ ہندوستان کی تقسیم غلط ہوئی ہے۔اس لیے دوبارہ اکھنٹہ بھارت بنے گا۔ابے اس ہولناک منصوبے کی بھیل کے لیے وہ شب وروزمعروف رہتے ہیں۔وہ قادیان جانے کا ایسے ا تظار کررہے ہیں جیسے کوئی آ وارہ عورت اپنے یا رکے انتظار میں مضطرب ہو۔ جیسے کوئی کرائے كا قاتل كمات لكائ اين شكار كانظار من مورجيكى قصاب كى دوكان كى بامركوئى كما آ تھیں گاڑے ہٹری کے انظار میں بیٹا ہو۔وہ قادیان جانے کے لیے کی خارش زوہ مریض کی طرح کیول بے چین نہ ہول؟ کیونکہ ان کا جھوٹا نی مرزا قادیانی قادیان میں وفن ہے۔ ان کے بڑے بڑے شیطانوں کی جہنم گائیں قادیان میں ہیں۔ان کے سارے ذہبی شعائر قادیان میں میں۔اوران کی نام نہاد غذہبی زیارتیں قادیان میں ہیں۔قادیان ان کا کمہ و مدینہ ہے(نعوذ باللہ)۔ ان کا بہتی مقبرہ قادیان میں بڑا ہے۔ ربوہ میں وہ اپنے مردے الماتا وان كرتے ہیں كہ جب ياكستان ٹوٹے كا تو دہ اپنے مردے بھى قاديان لے جائيں گے۔ اے الل اقتدار! اے الل وظن! كيا ان لوكول كا ياكستان ش رہنے كاكوئى حق ہے۔ سارى ونيا كا قالون كدكوئى غدار اوركوئى آئين كاباغى اس ملك مين نبيس روسكا اور برملك ك قالون ك مطابق غدار کی سزا موت ہے۔ تو ارباب اقتدار! پاکستان میں ان غداروں کا وجود کیوں موجود ے؟ بيحال ادارول مل كول بيٹے ہوئے ين؟ بيكليدى عبدول يركول براجان بن؟ وطن کی مہاریں ان کے ہاتھوں میں کیوں تھا دی گئی ہیں؟

وہ چن کیے نج سکتا ہے جس کی ہرشاخ پر الو بیٹھا ہو؟ وہ ملک کتنا غیر محفوظ ہے جس کے شہروں' قصبوں' دیہاتوں اور بستیوں میں قادیانی سانپ اپنی بلیں بنا کر بیٹھے ہوں۔ لیجئے اب قلب حزیں اور چشم غم کے ساتھ قادیا نیوں کے قادیان جانے کے منصوبے پڑھئے اور پھران منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے اپنا کر دار متعین سیجئے!

### قادیان جانے کے بارے میں قادیانی خلیفہ مرزا بشیرالدین کے بکواسات

میں اس بات کو بھی پیندنبیں کرتا کہ جماعت اس صدمہ لے ( قادیان کے چھن جانے کا صدمه مراد ہے ناقل ) کو بھول جائے اور الی غیرطبعی خوشیاں منانے میں محو ہو جائے۔جن کی وجہ سے وہ ذمہ داری ان کی آ تھے سے اوجھل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد کی گئی ہے۔ نمائش باتیں تو یوں بھی ناپندیدہ ہوتی ہیں۔ گرکم ہے کم اس وفت تک کے لیے ہمارے نو جوانوں میں بیاحساس زندہ ر منا جائے جب تک جارا مرکز جمیں واپس نہیں مل جاتا .....اس لیے قدرتی طور بر ہراحمدی کے دل میں میہ بات تازہ رہے گی کہ میں نے اپنے مرکز کوواپس لینا ہے۔ مجصے غیرطبعی خوشیوں کی طرف مائل نہیں ہونا چاہے۔اگر خدانخواستہ ہم بھی غیرطبعی خوشیوں کی طرف ماکل ہو مجے اور نوجوانوں کو ہم نے بیمحسوس نہ کرایا کہ کتنا برا صدمہ ہمیں پہنیا ہے تو ان کے اندر اینے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کی سچی تڑپ زندہ نہیں رہ سکے گی ....اس کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس وقت تک اے نظرا نداز کر دیں جب تک خدا تعالی کے سامنے اس فرض کو اوا کر كے سرخرونه ہوجائيں۔ ہمارے سامنے ايك بہت بردا كام ہے.....ہم نے وہ مقام لینا ہے اور ضرور لینا ہے۔ اگر وہ صلح کے ساتھ دے دے تب بھی جس جدو جہد کی ضرورت ہے وہ بڑی بھاری سنجیدگی اور بڑی بھاری قربانی چاہتی ہے۔ اور اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے تب بھی ضروری ہے کہ آج سے بی مر احدی اپی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے .... ماری جماعت صلح کی بنیادوں پر قائم ہے اور جہال تک ہو سکے گا ہم سلح سے بی اینے مرکز کو واپس لینے کی کوشش کریں گے ..... وہ (اللہ تعالیٰ) اپنے فضل وکرم سے ہماری وہ کوتا ہماں اور غلطیاں جن کی وجہ سے عارضی طور پرجمیں اپنے مقام سے ہمنا پڑا ہے معاف کر کے پھر ہمیں وہ مقام دلا دے تا کہ دنیا کی نظروں میں عارضی طور پر جواعتراض ہم پر عائد ہوتا ہے وہ دور ہو جائے اور قادیان جے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمد میرکا مرکز مقرر کیا ہےوہ دنیا میں پھراللہ تعالیٰ کے انوار اوراس کی برکات کی اشاعت کا مرکز بن جائے۔الصم آمین۔

(بحواله الفضل 30 اير مل 1949ء)

0

میں نے چند دن ہوئے اپنا ایک الہام دوستوں کے سامنے بیان کیا تھا اینما لکونوا یات بکم الله جمیعا اس میں صاف اشارہ تھا کہ ہماری جماعت دوصوں میں منقسم ہو جائے گی۔ کر اس الہام میں اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم تہمیں اپنا ایک نثان دکھا کمیں گے۔ اس طرح کہتم خواہ کی طرف بھی جاؤ۔ ہم تہمیں اپنی قدرت نمائی ہے اکٹھا کر دیں گے آج اگر سرر یہ کلف یالارڈ ماؤنٹ بیٹن قادیان کو پاکستان میں شامل کر دیتے تو کیا ہوتا۔ اور اس سے ہمارے ایمانوں میں کیا اضافہ ہوتا۔ بہ شک قادیان کو پاکستان میں شامل کے پاکستان میں آنے ہے ہم بعض پابندیوں سے آزاد ہوتے۔لیکن یا درکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے سر پہمی معلوم ہوتا ہے جب جماعت مخالف حالات میں ترتی کرے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کو ساف کو نوا یات بہم اللہ جمیعاً. میں جماعت کو صاف فرما دیا ہے۔ اور تمہاری یہ علیدگ فرما دیا ہے۔ اور تمہاری یہ علیدگ

ہم نے پھراس ملک میں جانا ہے جس ملک میں خدانے ہم کو پیدا کیا۔ ہم میں سے اگر کوئی اس بات پر راضی ہوگیا ہے کہ اے اس ملک میں آ کر زمین یا دو کان ل گی ہے تو وہ بے غیرت ادر بے حیا انسان ہے جب تک ایک احمدی ہے دل ہے احمدی ہے اس وقت تک وہ کھی یہ خیال بھی نہیں کرسکا کہ قادیان ادھر رہے اور ہم ادھر بیٹے رہیں۔ اگر ہمارے اندر غیرت اور ایمان کا ایک شمہ بھی پایا جاتا ہے تو خواہ وہ دنیا کی بادشا ہت ہمیں مل جائے ہم نے جانا وہیں ہے جہاں خدانے ہم کو پیدا کیا۔ اور جس کوخدانے ہمارا مرکز قرار دیا۔۔۔۔ بشک ہمارے آ دی وہاں بیٹے ہیں مگر وہ اپنی جان کو ہمینی پر لے کر بیٹے ہیں۔ اور اگر آسان سے ان کی مدد بیٹے ہیں۔ اور اگر آسان سے ان کی مدد کی لیے فرشتے نہ اتریں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پس بے شک وہ بیٹے ہیں مگر کی امن کے لیے فرشتے نہ اتریں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پس بے شک وہ بیٹے ہیں مگر کی امن

ادر صلح کی صورت میں نہیں۔ بلکہ محصور ہونے کی صورت میں ..... ہمارا وہاں بیٹھ جانا بے شک اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے مرکز سے اس محبت کا مظاہرہ کیا ہے اور ملمالوں نے نبیں کیا۔ اور اس لیے سارے فرقے ماری تعریف کرتے ہیں۔ محرسوال ب ہے کہ جہاں تک انسانی طاقت کا سوال ہے کیا ماری یہ کوششیں کامیاب کوششیں کہلاسکتی ہیں؟ کیا ہندوستان یونین کے حملہ کو ہم روک سکتے ہیں؟ کیا اسلام کو ان علاقوں میں ہم مضوطی سے قائم کر سکتے ہیں ..... اگر انہوں نے ہاراحق ہم کوند دیا تو کیا ہم بے شرموں اور كم بمتوں كى طرح بيش جائيں كے۔ جو ہمارے صلح كے باتھ كو جماكا دے كر بينا ديتا ہے۔ وہ ہمیں جنگ کا چیننے ویتا ہے۔اگر ایہا ہی ہوا تو یقینا احدیت ہم سے مزید قربانی کا مطالبہ كرے گى۔ جب تك اس قربانى كے ليے ہم اسي آ پ كوتيار نبيل كر ليت اوراسي فرائض كا كامل احماس نبيس ب\_اس وقت تك جارا منه سے يدكد دينا كد بوا افسوس بهكد قادیان ہمارے ہاتھ سے نکل حمیا محض ایک دھوکہ اور فریب ہوگا ..... اگرتم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرلی ہے۔اگرتم نے قوت عملیہ سے کام شروع کر دیا ہے اور اگرتم نے لاف و گزاف کو بالکل چھوڑ دیا ہے اگرتم کام بی کام بن کئے ہوا گرتمہاری زبان گنگ ہوگئی ہے اورتمبارے ہاتھ اور یاؤں ہروقت کام میں معروف رہتے ہیں اورتم جہاد کے لیے بالکل تیار ہو گئے ہوتو سجان اللہ محرتمهاری حالت بالکل درست ہے۔لیکن اگر بینبیں تو تمهاراب کہنا کہ وقت آئے گا تو ہم قربانی کریں مے محض جھوٹ دھوکہ اور فریب ہے۔

(بحوالهالفضل 17 مارچ1949ء ص605 )

O

ہمیں اس وقت خاص طور پر وعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مرکز سے نکا لے
عین اور بظاہروالی جانے کی کوئی صورت و کھائی نہیں دیتی۔ قادیان والی لینا ہمارے
اختیار میں نہیں ہے ۔۔۔۔۔ خدا میں بے شک طاقت ہے اور وہ ہماری ضرور مدد کرےگا۔
(انشاء اللہ) کیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس محبت اور عشق کا اظہار کریں جو ہمیں
قادیان سے ہے۔ ہمارے زخم ابھی تازہ ہیں۔ اگر ہمارے اندراس وقت بھی جوش ہیدا نہ
ہوا تو وہ کب پیدا ہوگا؟

اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہو گیا ہوا۔ آخر صرت عیلیٰ علیہ السلام کے پاس
کون کی طاقت تھی کہ آپ کے مانے والے اب اکثر نطر زمین پر حکومت کر رہے ہیں۔
پھر صفرت محمد رسول اللہ علیہ کے پاس کون کی طاقت تھی کہ آپ کے مانے والے اس
وقت کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس جو چیز تھی وہ صرف خدا تعالیٰ
کی مدد تھی۔ بہی مدد ہمیں قادیان واپس دلائے گی۔ خدا تعالیٰ ہمیں قادیان کل کی بجائے
آج بھی دے سکتا ہے۔ مگر ہمارا ایمان کہتا ہے کہ خواہ کتنا عرصہ کیوں نہ گزر جائے ہم نے
قادیان کو واپس ضرور لیتا ہے۔ خواہ اس راہ میں ہمیں کتنی ہی قربانیاں کرنی پڑیں۔ ہمارے
قادیان کو واپس ضرور لیتا ہے۔ خواہ اس راہ میں ہمیں کتنی ہی قربانیاں کرنی پڑیں۔ ہمارے
اندرا بمان ہے ہمارے اندراگر غیرت پائی جاتی ہو ہمارا ہر وقت بیر عزم ہونا چاہئے کہ ہم

O

اس وقت خصوصت سے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مقدی مقام سے نکالے گئے ہیں۔ اور والی جانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دی ۔ اگر چہ ہمارے آ دی دہات کے بال بیٹے ہوئے ہیں۔ گر وہ ہماری محبت کے قائم مقام تو نہیں ہو سکتے ۔ کی دوست کے رد فی کھالینے سے اپنا پیٹ تو نہیں بحر جا تا۔ ان کی وہاں موجود گی سے ہماری عزت تو ہو سکتی رد فی کھالینے سے اپنا پیٹ تو نہیں بورا ہوتا۔ یہ جان کر کہ ہمارے پچھ بھائی وہاں موجود ہیں دل ہے۔ ہمارا فرض تو نہیں بورا ہوتا۔ یہ جان کر کہ ہمارے پچھ بھائی وہاں موجود ہیں دل کو تھوڑی بہت تسلی تو ہوجاتی ہے لیکن ہماری یہ خواہش کہ ہم بھی وہاں جا کر مقامات مقدمہ میں عبادت کریں۔ اور ہم بھی انہیں جا کر دیکھیں۔ یہ تو پوری نہیں ہو سکتی۔ (بحوالہ الفضل میں عبادت کریں۔ اور ہم بھی انہیں جا کر دیکھیں۔ یہ تو پوری نہیں ہو سکتی۔ (بحوالہ الفضل میں عبادت کریں۔ اور ہم بھی انہیں جا کر دیکھیں۔ یہ تو پوری نہیں ہو سکتی۔ (بحوالہ الفضل میں عبادت کریں۔ اور ہم بھی انہیں جا

O

ہمارے اندراگر ایمان ہے 'ہمارے اندراگر غیرت پائی جاتی ہے تو ہمیں بیعز م کر لیما چاہئے کہ ہم نے قادیان کو والیس لیما ہے ..... ہماری جماعت پر فرض ہے خواہ دہ امریکہ میں بہتی ہو یا انگلستان یا جرمنی میں یا سوئٹزر لینڈ میں افریقہ میں یا انڈونیشیا میں پاکستان میں یا عرب میں (سوائے ان لوگوں کے جو ہندوستان یونین کے باشندے ہیں۔ کہ ان بر ہندوستان یونین کی فرمانبرداری فرض ہے) کہ وہ ہر جائز اور ممکن ذریعہ سے قادیان واپس لینے کی کوشش کرے .....اگرتم میں سے جذبہ بیل تو تم بے ایمان ہو ہے ایمان ہونے ایمان ہوئے ایمان ہوئے ایمان میں بی مرد گے۔ (بحوالہ الفضل 15 متبر 1948ء)

O

گوآج ہم قادیان نہیں جاسکتے۔ گوآج ہم اس سے محروم کردیے گئے ہیں۔ لیکن ہارا ایمان اور یقین ہمیں بار بار کہتا ہے کہ قادیان ہمارا ہے۔ وہ احمدیت کامرکز ہے اور ہمیشہ احمدیت کامرکز رہے گا۔ (انشاء اللہ تعالی) حکومت خواہ بڑی ہویا چھوٹی بلکہ حکومتوں کا کوئی مجموعہ ہمیں مستقل طور پر قادیان سے محروم نہیں کر سکتا۔ اگر زمین ہمیں قادیان لے کرنہ دے گی تو ہمارے خدا کے فرشتے آسان سے اتریں کے اور ہمیں قادیان لے کر دی گیتو ہمارے خدا نے فرشتے آسان سے اتریں کے اور ہمیں قادیان لے کر دی کے ۔ اس لیے وہ ہمیں آپ قادیان لے کردے گا۔ (بحوالہ الفضل 28 دمبر 1947ء میں)

O

ہندوستان کے بعض لوگوں کو قادیان کا اجڑنا پند ہے۔ آبادر کھنا پندہیں۔ انہیں (درویشوں کو) تو وہی کھانا کھلائیں گے جواپنے مرکز سے محبت رکھتے ہیں۔ اور جن کا سہ ایمان ہے کہ چاہے قادیان آج بہت سے احمدیوں سے کٹ گیا ہے۔لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب دنیاکی اصلاح اور انصاف کے کام کا مرکز قادیان ہوگا۔ وہی لوگ ہیں جواس کے لیے ہرفتم کی قربانی کریں گے وہی ہیں جواپی جانوں کو دقف کر کے قربانی کے لیے پیش کریں گے۔ (بحوالہ الفضل 19 جون 1949ء ص 2)

O

قادیان کے چھوٹ جانے کا صدمہ لاز ما طبیعتوں پر ہوا ہے۔ میری طبیعت پر بھی اس صدمہ کا اثر ہے لیکن میں نے جب قادیان چھوڑا۔ بیعبد کرلیا تھا کہ میں اس کاغم نہیں کردں گا۔۔۔۔۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا میرا دل فکڑے فکڑے ہو جائے گا۔ مگر میں جھتا ہوں کہ جب میں ایک عزم کر چکا ہوں تو میں اس عزم کو آنسوؤں کے ساتھ کیوں مشتبہ کر دوں۔ ہم اپنے آنسوؤں کو روکیں گے۔ یہاں تک کہ ہم قادیان کو واپس لے لیس۔ چاہمیں قادیان طئ چاہے جنگ کے ساتھ ہمیں قادیان طئ بیرحال ہم نے اسے دالی لیتا ہے۔ (بحوالہ الفضل 5 جون 1949ء)

О

دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے اصل مرکز قادیان سے دوای طور پر جدانہیں کر سکتی۔ ہم نے خدائی ہاتھ دیکھے ہیں اور آسانی فوجوں کو انر تے دیکھا ہے۔ اگر ساری طاقتی بھی خدائی تقدیر کامل کرمقابلہ کرنا چاہیں تو وہ یقینا ناکام رہیں گی۔اوروہ وقت ضرور آئے گا کہ جب قادیان پہلے کی طرح پھر جماعت احمدید کامرکز ہے گا۔خواہ صلح کے ذریعہ ایسا ظہور میں آئے۔ یا جنگ کے ذریعے۔ بہر حال یہ خدائی تقدیر ہے جوابے معین وقت پر ضرور پوری ہوگی۔قادیان ملے گا اور ضرور ملے گا۔ (بحوالہ الفضل 20 اپریل 1949ء مل)

O

میں خدا کے فرشتوں کے ذریعہ سے اپنی طرف سے اور ساری جماعت کی طرف سے قادیان والوں کو وعلیم السلام کہتا ہوں۔ در حقیقت وہ لوگ خوش قسمت ہیں۔ آنے والی تسلیس ہیشہ عزت کی نگاہ سے اور احترام و محبت کے ساتھ ان کے نام لیا کریں گی۔ اور ہزاروں لوگوں کو بید حسرت ہوا کرے گی کہ کاش! ہمارے آباء کو بھی بیہ خدمت کرنے کی توفیق لمتی ۔ (بحوالہ الفضل 21 اپریل 1949ء ص 2)

0

0

ہمیں قادیان سے آئے ہوئے تیرہ سال ہو بھے ہیں۔ اور اب وہاں جانے کے دن قریب معلوم ہوتے ہیں۔ تہمیں بھی چاہئے کہ اپنے اخلاص اور قوت ممل کو بڑھاؤ۔ تاکہ جب بھی قادیان میں تمہارا جانا مقدر ہے۔ وہ بابرکت ثابت ہو۔ قادیان ہمارا اصل مرکز ہے۔ اور وہی برکت پائے گا جو قادیان سے روحانی رنگ میں اتصال رکھے گا۔ عیسائیوں کو انیس سوسال گزر بھے ہیں مگر اب تک وہ ہمت کر رہے ہیں۔ اور ساری ونیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ تم کوانیس ہزار سال تک دنیا پر روحانی رنگ میں قبضہ رکھنا چاہئے کیونکہ سے محدی اپنی ساری شان میں مسیح ناصری سے بڑھ کر ہے۔ خدا تعالی تم کو قبی وے اور تمہاری ہمت کر ب میں جگہ ہاؤ۔

(بحوالہ ماہنامہمصباح دیمبر 1960ءص3)

0

جماعت کو یہ تھیجت ہے کہ جب بھی ان کوتو فیل طے حضرت ام المونین رضی اللہ عنہا اور دوسرے اہل بیعت کی نعموں کو مقبرہ بہتی قادیان میں لے جاکر فرن کریں۔ چونکہ مقبرہ بہتی کا قیام اللہ تعالیٰ کے الہام ہے ہوا ہے۔ اس میں حضرت ام المونین رضی اللہ عنہا اور خاندان حضرت مسیح موعود کے فون کرنے کی پیش گوئی ہے۔ اس لیے یہ بات فرض کے طور پر ہے۔ جماعت کو اے بھی نہیں بھولنا چاہئے۔ (حضرت السلح الموعود کی وصیت جو کے حزار کے سر ہانے بورڈ پرتحریر ہے۔ ناقل)۔

# مرزا قادیانی کی بیٹی مبارکہ بیگم کے قادیان جانے کے متعلق ہفوات

اب حفرت خلیفہ کمسے علیہ السلام کی تڑپ قادیان کے لیے دیکھی نہیں جاتی۔ مجھ سے تو تعلقی ان کا قادیان کے لیے دیکھی نہیں جاتی۔ مثالاً سے تو تعلق ان کا قادیان کے لیے تڑ پنا اور مجوری ہرداشت نہیں کی جاتی۔ واقع جے مثالاً کہتے ہیں۔''ول پھٹنا''ول بھٹنے لگتا ہے۔ ان کی صحت اور اس کے ساتھ ان کی اس تمنا کے خاص نفر ت اور شان سے پورا ہونے کے لیے بہت بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سب بھائیوں سے دعاؤں کی خوامتگار۔

مبادكهد

0

ہمیں خدا تعالی مجرقادیان لے جائے۔ہم صرت اماں جان کو وہاں لے جاکر حضرت میں خدا تعالی مجرقادیان لے جاکر حضرت مود کے پہلو میں لٹا کراپنے فرض سے سبکدوش ہوں۔ میری بیاری اماں جان کی روح خوش ہوجائے۔ میں نے خواب میں آپ کو بڑے درد سے لگارتے سنا ہے کہ "مجھے قادیان پہنچاؤ' مجھے قادیان پہنچاؤ۔'' ہم مجبور ہیں بجر دعا کے اب کوئی چارہ نہیں۔ قادیان میں رہنے والوں پر بھی خصوصاً یہ دعا کرنا فرض ہونا چاہئے۔ مجھے امید ہے کہ درویش بھائی اس دعا پر بھی آئدہ خاص طور پرزوردیں گے۔والسلام

مبادكه۔

#### ميرے عہد كا قاديان

مولا نا عنايت الله چشتى"

میں قادیان بی کی گیا قادیان کی آبادی اس وقت دس بارہ بزار کے لگ محکمتمی جس میں سے مسلمان تین ہزار کے قریب اور قریباً استے ہی ہندو اور سکھ تھے۔مسلمالوں میں پہلی اہم شخصیت سیدمجمہ چراغ شاہ کی تقی ان کا قادیان میں اپنا پختہ مکان تھا اور گاؤں کے متصل جانب جنوب ان کے باغیجے اور کئوئیں کے علاوہ زری اراضی بھی تھی۔ گاؤں میں معززترین شخصیت کے مالک تھے۔قادیا نیوں کے شدیدترین مخالف اور مرنجاں مرنج انداز كى بزرگ تنے اور تاط طريقہ سے زندگی بسر كررے تنے۔سيدقوم سے تنے اور قصبہ يس ان کا طقہ مریدین بھی تھا۔ باہر سے بھی لوگ ان کے باس دعا بناہ کے لیے آیا کرتے تے۔ بڑے باغ و بہارمجلس آ را تھے۔ دوسری اہم شخصیت میاں مہر وین صاحب کی تمی۔ بہترین مٹی اور لکھے بڑھے سفیدریش بزرگ تھے۔ مارے قادیان جانے سے پہلے بھی مرزائیوں کے خلاف جلے کراتے تھے اور اس طرح میاں عنایت الله بھی بزے اہم اور را مع لکھے تھے۔ باقی لوگ شخ براوری سے تعلق رکھتے تھے اور مرزائیت سے منظر تھے۔ مرزا محود نے اپنی مادی طافت ہے'' جٹلری انداز'' میں فسطائی نظام قائم کر رکھا تھا ادر غیر مرزائیوں سے سودا سلف تک خریدنے کی ممانعت کر رکھی تھی اور ضرورت بڑنے پر تمام فسطائی ہمکنڈے استعال کیے جاتے تھے۔ اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے مار پٹائی سے گریز نہیں ہوتا تھا۔کوئی مخص ان کے نظریات کے خلاف بول ندسکیا تھا اور ندہی کوئی تقریر کرسکتا تھا۔ بیصورت دیگراس کی مار پٹائی ہوتی اوراس کا مال لوٹا جاتا تھا جھوٹے مقد مات

بنائے جاتے اور قتل تک لوبت پہنچتی اور کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اگریز عدالتیں بے بس تھیں۔ مرزائیوں کے خلاف شہادت مہیا کرنا محال تھا' سب لوگ سہے ہوئے تھے اور آ ہستہ آ ہتہ بات کرتے تھے خصوصاً سیّد چراغ شاہ بہت مختاط تھے اور چھپ کر میری ملا قات کو آ ہت سے ہاں مولوی مہر دین صاحب بڑے دلیر تھے اور بھی بھارکی مولوی کو باہر ہے بلوا کر تقریر کرا لیتے تھے لیکن وہ بھی کھل کر میرا ساتھ دینے سے کتر اتے تھے'ان کا خیال یہ تھا کہ'' شاید چند دن رہ کر بیڈخص فتنہ کھڑا کر کے چلا جائے گا اور پھر مخالفت کا خمیازہ ہمیں کہ'' شاید چند دن رہ کر بیڈخص فتنہ کھڑا کر کے چلا جائے گا اور پھر مخالفت کا خمیازہ ہمیں مرزائیت کی مخالفت ان کے رگ وریشہ میں سرایت کیے ہوئے تھی۔

ابنداء میں میرے ساتھ تعاون نو جوان طبقہ نے کیا اور ہرطرح میری الداد و ضدمت گزاری کے لیے تیار تھے۔ایک شخص المان اللہ نامی زرگر تھا۔مولوی مہر دین نے اس کا ہیشہ ساتھ دیا تھا۔ جب میں قادیان گیا تو بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا میرے لیے اس کی المداد بیتی کہ وہ بے جھجک میرے پاس آتا تھا اور مرزا غلام احمد کے چٹم دید حالات سناتا تھا اس کا چھوٹا لڑکا فیض اللہ میرا بازو بن گیا تھا اور اس طرح مسجد شیخاں کے المام میاں عبداللہ نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا اور بیلوگ گئی رات تک میرے ساتھ رہے او رمرزا ئیوں کے ہتھکنڈوں کا ذکر ہوتا رہتا۔ شیخ برادری میں غازی عبدالحق اور شیخ عبدالعزیز میرے بڑے معادن و مددگار تھے۔

وہاں جاکر یہ عجیب انکشاف ہوا کہ قادیان کے قدیم باشدوں میں سے سوائے دو یا زیادہ سے زیادہ تنین گھرانوں کے کس نے بھی مرزاغلام احمد کی نبوت دمہدیت کو قبول نہ کیا تھا۔ ایک گھرشخ برادری سے ادرایک گھرسید برادری سے جماعت میں داخل ہوا تھا۔ اس سید برادری سے جس نے مرزائی جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی میری کی بار ملاقات ہوئی تو دہ بڑے احرّام سے چش آتا تھا ادر جب بھی میں مرزائیت کا تذکرہ شروع کرتا تو دہ سرنیجا کرلیا کرتا تھا کہ "مولوی صاحب! اس بات کونہ چھیڑ ہے اور زبان حال سے کہا:

، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں جدائی کے صدمے اٹھائے ہوئے ہیں

اورایک لفظ تک بھی مرزایا مرزائیت کی تائید میں منہ سے نہ نکالاً تھا اور نہ بی

بحث كاانداز اختيار كياكرتا تغاادركسي مرزائي كوكيي كوارا قعا كدوه مير ب ساتهد لما قات كرتايا میرے ساتھ احترام سے پیش آتا مرزائیوں کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی کہ گلے پڑ جاتے اور انٹ سدے ولائل سے مناظرہ شردع کر دیتے تھے۔ بات بیتمی کہ بیشاہ صاحب سیدشاہ جراغ کے قربی رشتہ دار تھے اور صاحب جائداد تھے ان کی اراضی کے جارول طرف مرزائیوں کی جائیدادتھی اور بیسفاک الیی صورت میں کسی غیر مرزائی کو کیسے چین سے زندہ رہے دیتے تھے۔ جائیدادتو پیرشاہ جراغ کی بھی مرزائیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی لیکن وہ ول کےمضبوط تنے اور ان کا حلقہ مریدین بھی تھا اور وہ تنے بھی پڑے مجھدار اور حوصلہ مند' بیر سید چراغ شاہ اینے بزرگوں کا سالانہ عرس کرتے تھے ہزاردں کا اجتماع ہوتا تھا۔ جالندھرے چوٹی کے توال منگاتے تھے۔ بٹالا سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ محفل ساع میں شرکت کرتے تھے ہم بھی شامل ہوتے تھے محروہ اس بھاری اجماع میں قادیانیوں کے خلاف تقریر یا تر دید کے روادار نہ تھے اور نہ ہی کسی کوتقریر کی اجازت دیتے تھے تا کہ جلسہ كى صورت نه موجائ اور " خالص عرس" كا انداز قائم رب\_مرزائى ان ساس لي بمى زیادہ چیٹر چھاڑ نہ کرتے تھا کہ مرزائوں کی جارحیت قادیان سے باہر عوام میں نہ سملے۔ ہاں تو میں یہ بتار ہاتھا کہ قادیان کے اصل باشدوں نے اس شے فرمب کو قبول نہیں کیا تھا۔ادراگر کیا تھا تو بہت کم لوگوں نے۔خودمرزا کے اینے خاندان نے بھی مرزا کی دعوت کو قبول ند کیا تھا۔مثلاً مرزا نظام الدین جو مرزا غلام احمد کے پچازاد بھائی تصمرزا کے سخت مخالف تھے۔ مرزا غلام احمد نے مرزا نظام الدین کی مخالفت کا تذکرہ بہت دکھ بحرے انداز میں کیا ہے کہ' وہ جارے منارۃ استے کی تغییر میں رکاوٹیں ڈالتے تھے''

اصل بات یہ ہے کہ اپنے جس معبد ہل مرزا غلام احمہ نے یہ مینار تقیر کیا ہے اس
کی جائے وقو عدتمام تصبہ ہے بلند ہے بھر مینار کی بلندی ہے تمام قصبہ اس کی زو ہیں آ جاتا
ہے او رمینار پر چڑھنے والا تمام عورتوں کو جو گھروں ہیں بیٹھی ہوں د کھوسکتا ہے۔ اس لیے
مرزا نظام الدین کہتا تھا کہ'' یہ فخص جس نے غربی لبادہ اوڑھ رکھا ہے دراصل' دکنجر ذہنیت'
کا ہے اور لوگوں کی بے پردگی کرنا چاہتا ہے۔'' مرزا غلام احمد اپنی عبادت گاہ کی تقیر کے
ڈانڈ ہے مسجد اتھیٰ سے ملانا چاہتا تھا اور وہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا مزدل جس مینار سے
ہوگا اپنے اس مینار کو دمشق کی جامع مسجد والے حدیث ہیں نا حرد مینار کامٹیل بنانا چاہتا تھا

اس لیے اس نے اپنے معبد کا نام (معاذ اللہ) مجد اقصیٰ اور اپنے نوتغیر مینار کانام منارۃ المسلح رکھ چھوڑا تھااوروہ اس اصل کی نقل کررہا تھا۔

ادھر مرزا نظام الدین مرزائی مینار کی تغیر کے تیاریوں کے دوران ہی مر گئے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ رہا۔ مرزا نظام الدین ایک معصوم پیرچھوڑ کرمرے تھے جس کا مرزا محمود کے سواکوئی والی وارث نہ تھا۔ اس کے رحم و کرم پر تھا۔ جائداد تھی لیکن سب کچھ مرزا محمود کے تصرف میں تھا۔ اس بیجے کا نام مرزا گل محمد تھا۔ راقم الحروف کی ملاقات مرزا گل محمد ہے بھی ہوئی۔اس بچہ کی پرورش اس انداز شن ہوئی اور اسے الی سوسائش کے حوالہ کیا گیا تھا کہ پیچارہ ندمرزائی تھا ندمسلم۔شراب ہیں دھت رہنا اس کامعمول تھا۔ ورنہ بدحیثیت انسان وہ بردامنکسر المزاج انسان تھا مجھے بڑے احترام سے ملتا تھا اور عالبًا اب بھی زندہ ہے۔لیکن اب وہ کوئی قابل ذکر انسان نہیں ہے جس ڈگر پر اس کی پرورش ہوئی اس پر چل رہا ہے۔ مرزا گل محمد کے دو چیا تھے ان میں ہے ایک کا نام مرزا امام الدین تھا اور دوسرے کا نام مرزا کمال الدین تھا۔ یہ دونوں دنیا کے آ دمی نہیں تھے بلکہ دردلیش منش اس دنیا ہے الگ ایک دوسری دنیا میں بسیرا کرتے تھے اور اس وقت کا کنات سے رخصت ہو بچے ہیں۔ ان میں سے ایک بالمیکیوں بھیکیوں کا پیر بن کیا تھا اور اس نے خاصہ کام چلالیا تھا۔ ملک بھر کے بالمکی جو ہڑے اس کے پاس جمع ہوتے تھے اور دوسرا الگ تعلک گوشتشینی کی زندگی بسر كرتا رہا۔ اور اطراف و كناف سے عورتيں تعويذ كنڈے كے ليے اس كے ياس آتى تميں كى نے طعندويا كە "تو ان عورتول برگزاره كرتا اور دل ببلاتا ہے۔" تو اس بدعقل اور بد بخت نے مشتعل اور مخبوط ہو کر آلہ تناسل کاٹ کر دور چھینک دیا تھا۔ اس کے باس ملنگوں کا برا جوم رہتا تھا اور وہ اپنی جائداو کی آمدنی انہیں کھلا بلا دیتا تھا۔ وفات سے بہلے ایک ملتک کواپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور اپنی گدی اس کی سپر دگی میں وقف کر دی تھی۔شہر ے باہر آموں کا ایک باغیجہ تھا وہاں کیے مکان بنا کراس نے اپنی رہائش گاہ بنا رکھی تھی۔ وہ طبعًا تو ایک پاک نفس عازی انسان تھا مر غلاقتم کی فقیری کی وجہ سے اس کی یہ خلاف سنت حالت ہوگئ تھی۔ جد میرے ہاں آ کر پڑھتا تھا اور اکسار اور تواضع سے ملا تھا کھی میں بھی اس کے ڈیرے پر چلاجاتا تھا۔ وہ سیری کھے نہ پچھے مالی امداد بھی کرتا تھا۔ وہ بردا نیک نام آ دمی تھا۔ مرزائیت کے پنجد سے بچا ہوا تھا۔ مخضر طاقات میں جو گفتگواس سے ہوتی تھی آس کی روشنی میں''صحیح العقیدہ''معلوم ہوتا تھا اور بڑا کم گواور بے ضرر انسان تھا۔ شادی بیاہ کے جمنبھٹ سے آزاد اور گوشنشین خلوت پیند آدمی تھا۔ گووہ نماز جمعہ میرے ساتھ ادا کرتا تھا اور مرزائیت سے شدید نفرت کرتا تھا'کین مرزائی اس سے بہت کم تعرض کرتے تھے اور اس نے بھی کبھی ان کی شکایت نہیں کی تھی۔

سال ٹاؤن کمیٹی قصبہ کا انظام کرتی تھی اور اس پر مرزائیوں کا قبضہ وتصرف تھا۔
جھے وارڈ تھے محرصرف تین میں مرزائیوں کی اکثریت تھی اور بقیہ تین وارڈ میں غیر مرزائی
یعنی ہندو' سکھ اور مسلم بستے تھے۔ مگر بغیر مرزائیوں کی مرضی کے کوئی ممبر منتخب نہیں ہوسکتا تھا
کیونکہ وہ ان محلوں کے مرزائی گھروں میں پینکڑوں فرضی ووٹ بنا دیتے تھے اور جعلی ووٹ
بنانے اور ڈالنے سے انہیں کوئی ورائخ نہیں تھا کیونکہ انہیں اقتصادی وسیاسی برتری حاصل تھی
جے وہ ہر موقع پر استعال میں لاتے تھے' وہ بھی بھی جس ہندو یا سکھ کو اپنے ڈھب کا خیال
کرتے اس کو بھی مجبر بناویتے تھے۔

پورے قصبہ کے گرد کی زمانہ میں مٹی کی بنی ہوئی بڑی موثی قصیل تھی اور پھراس کے گرد خندت بھی تقی فصیل کا زیادہ حصہ اب گر چکا تھا اور خندت صرف نشیمی انداز اختیار کر چکی تھی عمو ما تنین ماہ بارش ہوتی اور وہ تمام نشینی حصہ جو بھی خندت تھی یانی ہے بھر کر بڑا جو ہڑ بن جاتا تھا اور قصبہ میں داخل ہونے والے تمام راستے مسدود ہو کررہ جاتے تھے۔ قصبہ میں داخلہ کے لیے کچی پلیاں بنانی پڑتی تھیں اینے راستوں میں تو مرزائی یہ پلیاں''سال ٹاؤن کیٹی'' سے بنوالیتے تھے اور ووسرے لوگ برسات کے موسم میں بردی مشکلات سے ووجار رہتے تھے۔ ایک وفعداس جو ہڑ سے ایک انسانی کیا بچہ برآ مد ہوا۔ پولیس کی تفتیش میں یجہ مرزائی خلیفہ کی کنواری لڑکی کا ثابت ہوا۔ میری جوانی کا زمانہ تھا اور ان کی حرکات کی وجہ سے طبیعت میں غصر بھی تھا۔ میں نے جمعہ کے خطبہ میں اس کا تذکرہ کرویا پھر کیا تھا؟ مرزائيت كى دنيا ميں ايك غضب كاشور بريا ہوگيا ليكن ميرا كياكر سكتے تھے؟ ان كے جن برے مجھ والے تھ سوچ سجھ كرايكش ليا كرتے تھے۔ميرى جماعت احرار نے اعلان کر رکھا تھا کہ''اگر ہمارے آ دمی کونقصان پہنچا تو دوسرا آ دمی اس کی جگہ لینے کے لیے تیار بیشا ہے اور حزید برآ ل کہ مجر ملک بھر میں مرزائی خلیفہ سمیت کوئی عام مرزائی بھی احرار رضا کاروں اور مجابدین کے ہاتھوں محفوظ اور مطمئن ندرہ سکے گا۔'اس لیے وہ مجھ پر ہاتھ

الفانے سے پہلے نتائج برغور کر لیتے تھے۔

تازہ اعلانات کے لیے مرزائیوں نے بورڈ نصب کرر کھے تھے اور وہ اپنے جماعتی اعلانات کے لیے مرزائی قوم کو باخبرر کھتے تھے۔ہم نے بھی ایک مقام پر بورڈ نصب کر کے اپنی جماعت کو تازہ واقعات سے باخبر رکھنے کے لیے ''جماعتی اطلاعات'' کھنی شروع کر دیں اور عموماً یہ اعلانات مرزائیوں سے تحفظ اور بچاؤ کے متعلق ہوتے تھے۔ایک منچلا مرزائی آیا اور اس نے بورڈ پر سے مرزائی کا لفظ مٹا دیا۔ جھے علم ہواتو میں نے جاکر دوبارہ لکھ دیا میں وہاں سے بٹا تو اس نے مرزائی کا لفظ پھر مٹادیا' جھے علم ہواتو میں نے پھر لکھ کر منادی کرا دی کہ ''ہم نے بورڈ لکھ دیا ہے۔ اب اگر کسی نے گڑ بڑکی تو پھر اسے کوئی ہمت والا ہی مٹائے گا۔'' چوکی پولیس والوں نے بھی یہ منادی سی تو اس بورڈ کی حفاظت کے لئے ایک پولیس سیابی کی ڈیوٹی لگا دی اور اس کے بعد کسی کو بورڈ مٹانے کی ہمت نہ کے لیے ایک پولیس سیابی کی ڈیوٹی لگا دی اور اس کے بعد کسی کو بورڈ مٹانے کی ہمت نہ ہوئی۔

فخرا لمحدثين سيدانورشاه كشميري كمي نفيحت

۱۰ سال کی عمر میں دار العلوم دیوبند ہے دہ مروجہ درس نظامی کی سند ہمیل کے کر نکلے اور بول ان کی برجہت آباب زندگی کا ایک سبق آموز باب عمل ہوگیا۔ جس دن دارا العلوم سے نکل رہے تھے اس دن سید الور شاہ شمیری نے انگ بلا کر کما "جنظ ختم نبوت کو اپن مشن بتا لیت" فربایا کرتے تھے جب میں دارا العلوم سے فکلا تو میرے ذہن میں دو باتوں سے سوا پھی نہیں تھا۔ ایک امحریز سے نفرت و دمرا مرزا العلوم الیا کی جھوٹی نبوت کے خلاف جماد کا جذبہ۔ کویا کہ میری سند میں انہیں دد مضمونوں سے فراغت کی شمادت درج تھی۔

('' حضرت مولانا محمد علی جالند حری'' ص ۴۰۰–۱۳۱۱ زواکثر نور محمد غفاری) جلا رہا ہوں اس سے ننس میں چراغ تیری نظر نے جو بخش تھی آجے بلکی س

# میں بھی قادیان پہنچا

#### بیتے ہوئے دن کچھ ایسے ہیں تمائی جنہیں دہراتی ہے

یہ دلفریب موسم تھا'سورج کی کرنوں کی چیمن کم ہوری تھی۔ شاموں کاحسن کھر رہا تھا۔ ان ملکبی شاموں کو باغوں اور پارکوں میں بچوم بزھنے لگا تھا۔ سبزہ پھوٹ رہا تھا۔ بریالی آ رہی تھی۔ ٹنڈمنڈ در ختوں پر پتے پھرسے نمو دار ہور ہے تھے۔ باغوں اور میدانوں میں خوشبو کیں پھیلنی شروع ہو گئیں تھیں۔ جھے آج ایک ایسے ہی موسم اور ایسے ہی دنوں کی بات کرنی ہے۔

آج بھی میہ موسم آ باہے' آج بھی کو نیلیں پھوٹتی ہیں' ہریالی آتی ہے۔ آج بھی باغوں اور پار کوں میں سرشام لوگوں کے بچوم جمع ہوتے ہیں۔ ناکہ وہ اس حسن سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن جوبات میں بتانا چاہتا ہوں' وہبات اب نمیں ہوتی۔

> ان نی برادوں پر' ان سے نظاروں پر اک رند ی کے رو رہے ہیں ہے خانے

بت برس پہلے کی بات ہے ان دنوں کو یاد کے سینے میں دبائے ایک مدت گزر ملی ہے۔ اب بھی جب بیرون یاد آتے ہیں تو جذبات میں ارتعاش پیدا ہو جا تا ہے اور ماضی کی ان یا دوں میں کھو جانے کو جی چاہتا ہے۔

ایے ی موسم میں جب شاموں کا حسن کھر آیا تھا اور را تیں خلک ہوئی شروع ہو ممی خمیں تو قادیان میں مجلس احرار نے تبلیغ کا نفرنس (اکتوبر ۱۹۳۳ء) کے انتظاد کا اعلان کیا تھا۔ صرف انتظاد کا اعلان اور وہ بھی مجلس احرار کی طرف ہے 'ایک زبر دست ہنگا ہے کی دعوت تھی۔ آج استے برس گزرنے کے بعد شاید نئی ہو دان ہنگاموں کو سمجھ می نہ سکے اور نہ می کوئی مورخ میان کرنے کے لیے تیار ہو لیکن اس کے باوجود خطابت کی تاریخ اور شعلہ نوائیوں کی داستان میں یہ کا نفرنس اپنا عنوان ڈھویڈ کری رہے گی۔ باں توجن دنوں اس کانفرنس کے انتقاد کا علان ہوا'اس و تت ہنجاب میں مجلس احرار کا طوطی پول رہاتھا۔ اس شعلہ بیان خطیوں کی جماعت نے مسلمانان ہنجاب کو بہت عدیک متاثر کر لیاتھا۔ یہ حشیم چلو تحریک کامعر کہ سرکر پچکے تھے۔ سرفضل حسین کی ہوری کامیابیوں اور کامرانیوں کے باوجو و مسلمانوں کے در میانی طبقے میں مجلس احرار ان کی ساتھ پر ایک حمری چوٹ نگا چکی تھی۔ غرضیکہ چاروں طرف شراور قریہ میں ان شعلہ نواؤں کے چہے تھے۔ میں بجی ان چہوں غرضیکہ چاروں طرف شراور قریہ میں ان شعلہ نواؤں کے چہے تھے۔ میں بجی ان چہوں سے متاثر تھا۔ نویں جماعت کا طالب علم مولانا داؤد غرنوی کے خطبوں سے شدید طور پر متاثر 'احرار کے جلسوں کارسیا۔ اب یہ موقع کیسے کو سکتا تھا۔ چنانچہ پچھ بزرگ دوستوں کے ساتھ قادیان روانہ ہوگیا۔

اب ا رُسْم برس بعدیه یادی د مندلا کی بین - صرف امیر شریعت کے الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں۔ قادیان میں ایک بھوم تھا۔ جس کو 'پیہ قریبے جس نے "نبوت "کو تو سنبھال لیا الیکن وہ امیر شریعت کے چاہنے والوں کوسمیٹنے سے قاصر تھا اکوئی گاڑی اکوئی بس مُونَى بَيْلِ گا ژي مُونَي ثُمْ ثُمُ مُونَى مَا تُكُه مُونَى سائيُل ايني نه مَتَى 'جو قاديان كي طرف نه آرى ہواور ر مناكار د نوں پہلے پیدل چل دیے تھے جیسے بیسے بید مختف دیمات میں گزرتے ' دیمات والے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے اور قادیان کینچے پہنچے یہ خود ایک جلسے بھی ہوتے اور ایک جلوس بھی۔ یہ پہلی تحریک تھی جس نے یماں کے مسلمانوں کے دونوں جذبوں کو بیک وقت متاثر کیا۔ ان کے نعرے 'ان میں جذبہ عثق رسول می کو بھی متاثر کرتے تھے اور ان کی اعمریز دشمنی اور حب الوطنی کے جذید کی بھی ان نعروں سے تشفی ہو تی تھی۔ اس کا نفرنس کا انعقاد اکتوبر ۱۹۳۳ء کے تیمرے ہفتے میں ہواادر ۲۲٬۲۲۱ کتوبر کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ کا نفرنس کے لیے ایک سکھ زمیندار کی ارامنی عاصل کی مجی تتى-اس زميندار كانام ايشر تنگه تغا-اس ارامني پرپنژال بمي تيار بويا شروع بو كياتها ليكن مرزائیوں نے اس ارامنی پر بیعند کرلیا۔اب احرار یوں کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔یا تووہ اس ارامنی کے لیے لڑتے یا پھرشرے دور کانفرنس منعقد کرتے۔ احرار نے جھڑا کرنے سے گریز کیا' کیونکہ اس وقت احرار مرزائیوں کے ان ارادوں کو بھانتی تھی۔

چنانچہ اس اشتعال کے باوجو د مجلس احرار نے ایشر تنگھ کی ار امنی پر کانفرنس منعقد نہ کرنے کا

نیملہ کرلیا اور اس کے بعد قاویان ہے ایک میل کے فاصلے پر ڈی-اے وی سکول کے پہلو میں پیڈال تیار کیا گیا۔

کانفرنس ہے دودن پہلے" سول اینڈ المٹری گزٹ" کے نامہ نگار نے قادیان ہے یہ خبر سمیجی تقی جس ہے اس کانفرنس کے خد و خال اور اہمیت کااندازہ ہو تاہے۔

«مجلس احراراکیس' با کیم اور تنئیس اکتوبر کوایک تبلیغی کانفرنس قاویان میں منعقد کررہی ہے۔اس کانفرنس کے لیے بڑے وسیع پیانے پر تیاریاں مورہی ہیں۔ مرزائوں کی لمرف ہے مسلسل میہ مہم چلائی جاری ہے کہ اس کانفرنس ہے ان کا جان و مال خطرہ میں پڑگیا ہے۔ چنانچہ مرزائوں نے اپی حفاظت کے لیے لاتعداد دیماتیوں کو اور اپنے مریدوں کو قادیان میں جع کرنا شروع کردیا ہے۔اد هرا حرار کی اس کانفرنس میں ہیں ہے لے کر بچاس ہزار کا بھوم پنجا ہے۔ مزید براں کانفرنس کے متنظمین کامطالبہ ہے کہ ان کو کانفرنس کے صدر کاجلوس نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ جلوس قادیان شرمیں سے گزرے۔ اس کانفرنس کے پیش نظر آج مع پنجاب کے انسکٹر جزل پولیس خود بہ نفس نفیس قادیان آئے۔ ان کے ہراہ پولیس کی بھی ایک ہماری جمیت تھی۔ چنانچہ انسکٹر جزل پولیس نے کانفرنس وغیرہ کاموقع دیکھااور احکام جاری کردیدے مجے ہیں کہ اگر کانفرنس کے ووران قادیانیوں نے کو کی اجماع منعقد کرنے کی کوشش کی توبیہ اجماع خلاف قانون تصور ہوگا۔السکوجزل نے احرار ہوں اور ان کی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کو بھی متغبہ کر دیا ہے کہ وہ کافرنس میں کمی تم کے بتعیار کے ساتھ شرکت نمیں کر عظم - حی کد المحمول كو ساخد لا نے كى جى ممانعت كروى كى ہے۔ مزيد برآن كانفرنس ميں شركت كے ليے آتے والے لوگوں کے لیے ایک خاص راستہ متعین کردیائمیا ہے۔ نیز اگر نمی متم کاجلوس نکالا

جائے تواہے شرمی ٹھرنے کی اجازت نہیں ہوگ۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج شام تک قادیان میں امن دامان بھال رکھنے کے لیے چار سو پولیس کے سپای پنچ جائیں مجے لیکن میرااندازہ کی ہے کہ یہ تمام پیش بندیاں بالکل فیر ضروری ہیں کیونکہ احراری ہر حالت میں کسی هم کے جنگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے ہیں۔ان کی کانفرنس کا پنڈال ڈی۔اے دی سکول میں بنتا شروع ہوگیاہے۔اورار دگر دکے تمام علاقے میں ۱۳۳ نافذ کردی گئی ہے۔ مزید بر آن لاٹھیاں نہ لانے کی بھی منادی کرا دی گئی ہے۔

اس اقتباس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پورے ، بنجاب ہیں اس کا نفرنس کے کس قدر جے ہتے اور کتے گوشوں سے اس کا نفرنس کی کامیابی اور ناکای کی خبروں کا انتظار کیا جار ہا تھا۔ اس نضا ہیں یہ کا نفرنس ہوئی۔ اس کے صدر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری تھے۔ چنا نچہ رات جب اپنا پورا سایہ ڈال چی 'لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو چک تو صدر کا نفرنس سید عطاء اللہ شاہ بخاری تشریف لائے۔ ہزارہا انسانوں کا ججوم اور امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی پنڈال ہیں آ مداور کون سید عطاء اللہ شاہ بخاری ' ملکان شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی پنڈال ہیں آ مداور کون سید عطاء اللہ شاہ بخاری ' ملکان کی سرز ہین ہیں و فن ہونے والاسید عطاء اللہ شاہ بخاری نہیں 'وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہیں جس کی زبان گگ ہوگئی تھی ' جس کے چرے کا جمریوں نے اعاظہ کر لیا تھا' جس کے بالوں ہیں پڑھا ہے کی سفیدی آگئی تھی۔ یہ وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری تھے 'جن کا شباب اور شعلہ بیان دونوں ایٹ عروج پر تھے۔ جو لاؤڈ سپیکر کے بغیرلا کھوں کے جوم کو مخرکر سکتا تھا' میں کا حسن اور بیان دونوں الگ الگ جادو جگاتے تھے ' بچاس ہزار کا مجمع' رات کی خاموثی ' محسل کی دونوں اگ الگ جادو جگاتے تھے ' بچاس ہزار کا مجمع' رات کی خاموثی ' محسل کا دونوں اور بیان دونوں الگ الگ جادو جگاتے تھے ' بچاس ہزار کا مجمع' رات کی خاموثی تھے تھے نہاں خطیب اور شریعت کے امیری

#### تم آگئے تو از سرنو زندگی ہوئی

بس پر کیا تھا۔ مجمع میں کمال ایک خاموثی اور ہو کاعالم تھااور اب وار فتلی اور دید ارباری
ہے آلی نے سب کو آن گیراہے اور اس ہے آلی اور وار فتلی کا ظمار نعروں کی گونج میں
ہو آہے۔ شاہ تی ہیں کہ مسکر اتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئا سیج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اسیج پر پہنچ ' چارں طرف نگاہ مست انداز میں دیکھا۔ بس پھر کیا تھا نعروں کا ایک اور سیل
نوٹ پڑااور امیر شریعت فاتھانہ انداز میں مسکر ارب ہیں۔ مجمع خاموش ہوا۔ تلاوت ہوئی '
لگم ہوئی۔ اب سے او سیم برس پہلے کی تفصیلوں کو دہرائے اور انہی تفصیلوں کو جن پر شاہ
تی کی آریخی تقریر کی دینر شمیس پڑھی ہوئی ہوں۔ شاہ جی نے بھی کوئی نو ساڑھے نو بج

شعلہ بیانی بڑھتی جاری تھی' اس شعلہ بیانی اور آگش نوائی کو قدم قدم پر نعروں' قمقموں اور آنسوؤں کے ذریعے خراج عقیدت چیں ہو رہاتھا۔ یکی وہ تقریر تھی جس بیں شاہ جی نے اپنامشہور جملہ کماتھا:

"تم اپنے باہا کی "نبوت" لے کر آؤ اور میں اپنے نانا کی نبوت لے کر آ تا ہوں۔ تم حریر دو یبازیب تن کر کے آؤ اور میں اپنے نانا کی سنت کے مطابق کھد ر بہن کر آؤں۔ تم یا تو تی اور پلو مرکی شراب کے ٹم لنڈ ھاکر آؤ اور میں رو کھی سو کھی روثی کھاکر آؤں اور پھر زبانہ فیصلہ کرے کہ کون سچے نبی کی اولاد ہے"۔

کوئی آیا نہ آئے گا لیکن کیا کریں گر نہ انظار کریں نعب

(ما بهنامه "نتیب فتم نبوت" ملکان امیر شریعت نمبر عصه دوم م سرح ملکان امیر شریعت نمبر عصه دوم م سرح میدالله ملک)

**① ② ②** 

جہال بین

## قاديان كانفرنس

اس کانفرنس کا انعقاد اکتوبر کے اعلان کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس کے لیے ایک سکھ
لیے ۱۲-۲۱ اور ۱۲۳ اکتوبر کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس کے لیے ایک سکھ
زمیندار کی اراضی عاصل کی گئی تھی۔ اس زمیندار کانام ایشر شکھ تھا۔ اس اراضی پر پنڈال
بھی تیار ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن مرزائیوں نے اس اراضی پر بقینہ کرلیا۔ اب احرار یوں
کے لیے اور کوئی راستہ نمیں تھا یا تو وہ اراضی کے لڑتے یا شمر سے دور کانفرنس منعقد
کرتے۔ احرار نے جھڑا کرنے سے گریز کیا کیونکہ اس وقت مرزائیوں کی مسلسل کو سش
کرتے۔ احرار نے جھڑا کرنے سے گریز کیا کیونکہ اس وقت مرزائیوں کی مسلسل کو سش
کی تھی کہ فساد کرایا جائے اور اس بنیاد پر کانفرنس کو امن عامہ کے فلاف ٹابت کر کے بند
کردایا جائے۔ مجلس احرار مرزائیوں کے اس اراد سے کو بھا نہتی تھی۔ چنانچہ اس اشتعال
کے باوجود مجلس احرار نے ایشر شکھ کی اراضی پر کانفرنس منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کرلیا اور اس
کے باوجود مجلس احرار نے ایشر شکھ کی اراضی پر کانفرنس منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کرلیا اور اس
کے بعد قادیاں سے ایک میل کے فاصلے پر ڈی۔ اے وی شمول کے پہلو میں پنڈال تیار کیا۔

کانفرنس سے دودن پہلے" سول اینڈ المئری گزٹ" کے نامہ نگار نے قادیاں سے یہ خبر

ہیجی تھی جس میں اس کانفرنس کے خدو خال اور ایمیت کا اندازہ ہو آ تھا۔ "مجلس احرار

۱۲-۲۲اور ۱۲۳ کو پر کو ایک تبلیغی کانفرنس قادیان میں منعقد کر رہی ہے۔ اس کانفرنس کے

لیے بڑے دستے پیانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مرزائیوں کی طرف سے مسلسل یہ مم چلائی

جا رہی ہے کہ اس کانفرنس سے ان کا جان و مال خطرہ میں پڑگیا ہے۔ چنانچہ مرزائیوں نے

ہائی جھافت کے لیے لاتعداد دیماتیوں اور اپنے مریدوں کو قادیان میں جمع کرنا شروع کر دیا

ہے۔ اوھر احرار کی اس کانفرنس میں ۲۰ سے لے کر ۵۰ ہزار کا بجوم ہے۔ مزید بر آس کانفرنس کے منتظمین کامطالبہ ہے کہ ان کو کانفرنس کے صدر کا جلوس نکا لئے کی اجازت ہونی

ہا ہیے اور یہ جلوس قادیاں شرمیں ہے گزرے۔

اس کانفرنس کے پیش نظر آج صبح پنجاب کے انسپکٹر جنرل پولیس خود بہ نفس نفیس قادیان آئے۔ ان کے ہمراہ پولیس کی بھی ایک بھاری جمعیت تھی۔ چنانچہ انسپکٹر جنرل پولیس نے کانفرنس دغیرہ کا موقع دیکھا اور احکام جاری کر دیے کہ اگر اس کانفرنس کے دور ان قادیا نیوں نے کوئی اجتماع منعقد کرنے کی کوشش کی تو یہ اجتماع خلاف قانون متصور ہوگا۔ انسپٹر جنرل پولیس نے احرار یوں اور ان کی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کو بھی متنبہ کیا کہ دہ کانفرنس میں کمی قتم کے ہتھیار کے ساتھ شرکت نمیں کر بچتے ۔ حتی کہ لا تھیوں کو بھی ساتھ لانے کی ممانعت کر دی گئی۔ مزید بر آں کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے والے لوگوں کے لیے خاص راستہ متعین کر دیا گیا ہے۔ نیز اگر کسی قتم کا جلوس نکالا جائے تواسے شہر میں ٹھر نے کی اجازت نمیں ہوگی۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج قادیان میں امن وامان بھال رکھنے کے لیے چار سو پولیس کے سابی پہنچ جا کمیں مجے۔احراری ہر حالت میں کسی قشم کے جھگڑے ہے اجتناب کریں مجے۔اس کانفرنس کا پنڈال ڈی۔اے وی سکول میں بننا شروع ہو گیا ہے اورار دگر د کے تمام علاقے میں دفعہ سمانافذ کردی گئی ہے اور لاٹھیاں ساتھ نہ لانے کی بھی منادی کرا دی گئی ہے"۔

ایک عاشق رسول کا جواب ..... مولاناظفر علی خال نے جب عوامی جلسوں میں قادیا نیت کے بعیشے اور بین نے بخوری کا توان اپنے خود کا شتہ بودے کی حفاظت اور بیز نے شروع کے اور مرزا قادیا فی کاریمانڈ لینا شروع کیا توانگریزی قانون اپنے خود کا شتہ بودے کی حفاظت کے لئے حرکت میں آئیا۔ مولانا اور ان کے ساتھیوں کو ؤرانے دھمکانے کی کوششیں کی محکی اور پھران سے بیلے بانی کی بنانت طلب کی گئی۔ جھوٹی نبوت کے خالق فرنگی کو عاشق رسول ظفر علی خال نے جو باغیرت جواب بیک بنان میں بمار آجاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ... "جہاں تک مرزا فلام احمد کا تعلق و یا اسے بڑھ کر آج بھی گئشن ایمان میں بمار آجاتی ہے۔ آپ نے خفرا کی ختم المرسلینی میں اپنی نبوت کا فالی پوند ہے ۔ جہاں عقیدہ سے میں ایک منٹ کے کروڑویں تھے کے لئے دو ال کھا۔ و جال جو کر کے اس عقیدہ سے میں ایک منٹ کے کروڑویں تھے۔ کئے بین بین ہونے کو تیار منمیں اور مجھے ہے کہنے میں کوئی باک میں کہ مرزا فلام احمد قادیانی و جال تھا۔ و جال تھا۔ و جال تھا۔ و جال تھا۔ میں اس سلسلہ میں قانون انگریزی کا پا بند نہیں 'میں قانون محمدی کا پا بند نہیں 'میں قانون انگریزی کا پا بند نہیں 'میں قانون محمدی کا پا بند نہیں کی خوال تھا۔

# امیر شریعت کی کانفرنس میں آمداور تقریر

اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے بنجاب میں اس کانفرنس کے کس قدر چہتے تھے اور کتے گوشوں سے اس کانفرنس کی کامیابی اور تاکای کی خبروں کا انتظام کیا جارہا تھا۔ اس نظامیں سے کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کے معدر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری تھے۔ چنانچہ رات جب اپنا پورا سامیہ ڈال چی اوگ عشاء کی نماز پڑھ کرفار غیا ہو چی تو اس کانفرنس کے معدر سید عطاء اللہ شاہ بخاری تشریف لائے۔ ہزارہاانانوں کا بجوم اور امیر شریعت کی پنڈال میں آمد۔ اور کون سید عطاء اللہ شاہ بخاری میں مرزمین میں دفن ہونے والا سید عطاء اللہ شاہ بخاری شنیں وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری شنیں جس کی زبان گئگ ہوگئی تھی ، جس کے چرے کا جھریوں نے اعاظہ کر لیا تھا ، جس کے بالوں میں بڑھا ہے کی سفیدی آگئی تھی۔ یہ وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری تھا، جس کا شاب اور بالوں میں بڑھا ہے کی سفیدی آگئی تھی۔ یہ وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری تھا، جس کا خسن اور بیان دونوں الگ الگ جادو دگاتے تھے۔ پہاس ہزار کا مجمع کو مسخر کر سکا تھا۔ جس کا حسن اور بیان دونوں الگ الگ جادو دگاتے تھے۔ پہاس ہزار کا مجمع کو رات کی خاموثی ، تمقموں کی روشنی اور اسے میں حسن دنور کے پیکر ، شعلہ بیاں خطیب اور شریعت کے امیر کی آمد۔

#### تم آ گئے تو از مرنو زندگی ہوئی

بس پھرکیاتھا جمع میں کماں ایک خاموثی اور ہو کاعالم تھااور اب وار فتکی اور دیداریاری بے

آبی نے سب کو آن گھیرا ہے اور اس بے آبی اور وار فتکی کااظہار نعروں کی گونج میں ہوتا
ہے۔ شاہ صاحب " ہیں کہ مسکراتے ہوئے ' مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے
ہیں۔ اسٹیج پر پہنچ ' چاروں طرف نگاہ مست انداز سے دیکھا۔ بس پھر کیا تھا 'نعروں کاایک
اور سیل ٹوٹ پڑا۔۔۔۔ اور امیر شریعت فاتحانہ انداز میں مسکرار ہے تھے۔ مجمع خاموش ہوا '
متلات ہوئی ' نظم ہوئی۔ اب سے چیس برس پہلے کی تفصیلوں کو دہرائے اور اننی
منعلوں کو جن پر شاہ صاحب "کی تاریخی تقریر کی دبیز تمیں چڑھی ہوئی ہوں 'شاہ صاحب"
ففصیلوں کو جن پر شاہ صاحب "کی تاریخی تقریر کی دبیز تمیں چڑھی ہوئی ہوں 'شاہ صاحب"

ری تقی۔ لیکن شاہ صاحب کی شعلہ بیانی پڑھتی جاری تھی اور اس شعلہ بیانی اور آتش نوائی کو قدم قدم پر نعروں' قبقیوں اور آنسو دُں کے ذریعے خراج عقیدت پیش ہور ہاتھا۔ یمی وہ تقریر ہے جس میں شاہ صاحب ؒ نے اپنامشہور جملہ کما تھا:

"ده مرزا (محمود) نبی کابینا ہے اور میں نبی کانواسہ ہوں۔ وہ آئے اور جھے
ہے اردو' بنجابی' فاری' عربی' ہرزبان میں بحث کرے۔ یہ جھڑا آج ہی طے پا
جا آہے۔ وہ پردے ہے باہر نکلے' نقاب اٹھائے' کشتی لڑے۔ مولا علی کے جو ہر
دیکھے' ہر رنگ میں آئے۔ میں نگلے پاؤں آؤں اور وہ حریر و پرنیاں بہن کر
آئے۔ میں مونا جھوٹا پہن کر آؤں' وہ مز عفر کماب یا قوتیاں اور اپنا ابکی سنت
کے مطابق بلو مرٹا تک وائن بی کر آئے۔ میں اپنے نانا کی سنت کے مطابق جو کی
روٹی کھاکر آؤں' ہمیں میدان ہمیں ہو"۔

یہ تقریر جو رات کی خاموثی میں شروع ہوئی تھی 'جو عشاء کی نماز کے بعد جب ابھی رات کا آغاز تھا'لوگوں نے سنا شروع کی تھی۔ یہ تقریر پوری رات ہوتی ری اور مجع پر ہو کا عالم طاری رہا۔ ایک بھی ذی نفس ایبا نہیں تھا جس نے تھین کا ظمار کیا ہو'جس کے چرے ہے اکتاب کی غمازی ہوئی ہو۔ اتنے میں صبح کانور پھیلنا شروع ہوگیااور موذن نے چرے ہے اکتاب کی غمازی ہوئی ہو۔ اتنے میں اپنے عروج پر تھی۔ لیکن موذن نے اس سل اذان دے دی۔ تقریر تھی کہ اس وقت بھی اپنے عروج پر تھی۔ لیکن موذن نے اس سل رواں کو روک دیا اور خطابت کے دریا کو ہند مار دیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں بہنوں نے رات رات بھر تقریر کی ہو' جنہوں نے لوگوں کو اس قدر مسحور کیا ہو۔

کوئی آیا نہ آئے گا لیکن کیا کریں گر نہ انظار کریں ("ہیں بوئے مسلمان' ص۱۸۷۵-۸۷۵-۸۷۷) تیمک ہے میرا پیراھن چاک نمیں اہل جنوں کا یہ زمانہ

(مولف)

# جب قادیان کاجعلی خاندانِ نبوت ذلیل ورسوا ہوگیا

مولانا عنايت الله چشتی

ماسٹر تاج الدین صاحب نے بیر کیا کہ اندر ہی اندر ایک نو جوان کو خفیہ طور پر تیار كرليا كن جب مرزا شريف احمد مارے محلہ سے گزر رہا ہوتو اسے دو ڈیٹرے مار كرسائيل ے گراد ے۔'' مرزا شریف احمد جومرزا غلام احمد کا مچھوٹا بیٹا ادر مرزامحمود کا مچھوٹا بھائی تھا اس کے دفتر جانے کا راستہ ہارے مطلے شیخال والے میں سے تھا ادر وہ ہر روز بلاناغہ سائنگل پرسوار ہو کر دفتر کو جاتا تھا۔ چنانچہاس نو جوان نے مرزا شریف احمہ پر ڈیٹرے رسید کیے اور اسے سائنگل سے گرا دیا۔ قادیان میں مرزائیوں کے لیے بیہ حادثۂ عظیمہ تھا اور ایسا حادثه مرزائیت کی تاریخ نے اپنے جنم دن سے آج تک بھی نہ دیکھا تھا اس حادثہ نے مرزائیت میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تزلزل بریا کر دیا۔ چوہدری ظفر الله خان اس وقت دائسرائے کی ایگزیکٹوکوسل کے ممبر تھے۔قادیانی جماعت ہر طرف سے واویلا کر ربی تھی اور چیٹم عبرت مسکراتے ہوئے ول بی ول میں کہدرہی تھی کہ ''تم نے انسانی جانوں کو بیدردی سے ذریح کیا ہے۔ خالفوں کے مکانات نذر آتش کیے وہ تہارے اور قلب ہے دہل کررہ کئے اگر عدالتوں نے مجرمول کوسزائیں دیں تو ان کی مردار لاشول کوتمہارے پیشوا نے کندها دیا اور پھول چرهائے اور انہیں اینے "جہشی مقبرہ" میں وفن کیا۔ ان ڈیڈوں سے آج اگر تہمارے صاحب زادہ کو چند خراشیں آگئی ہیں تو آسان سر پر اٹھارہے مو- چوہدری ظفر الله خان نے خودتو جو داویلا کیا سوکیا مرید برآن اپنی بوڑھی والدہ کولیڈی وائسرائے کے ماس بھیج ویا تھا اور اس نے ملے میں کیڑا ڈال کر لیڈی وائسرائے کے

قدموں پر سرر کھ کرزار و قطار فریا و کی تھی کہ ' ہمارے نبی زادہ کی سرِ بازار بے عزتی ہوگی اور ہم کہیں منہ وکھانے کے قابل نہیں رہے۔' اگریز مرزائیت کا بڑا حامی تھا اور اپنے خود کاشتہ پودے کی ہر طرح آ بیاری کر رہا تھا لین وہ حکومت کے اصول جانیا تھا کہ ادھریہ فراشیں اور ادھر ذی عظیم۔ ایک نہیں ، ونہیں' کوئی نصف در جن۔ اگریزیہ بھی اچھی طرح جانیا تھا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے رفقاء کی زبانیں بے نیام ہوکر نکل آ میں گی اور جرائم کا موازنہ کرنے کے لیے جہاں وہ حکومت کو مجبور کریں گی وہاں عوام میں آ کش انتقام جڑکا کم موازنہ کرنے کے لیے جہاں وہ حکومت کو مجبور کریں گی دہاں عوام میں آ کش انتقام جڑکا کر مرزائیوں کا چلنا بجرنا و دو بھر بنا ویں گی۔ یہی وجب تھی کہ مرزائیوں نے اصل مجرم کے بغیم کسی دوسرے احراری یا غیر مرزائی کی جانب آ نکھا تھا کر بھی نہ دو بکھا اور قلمی یا لسانی احتجاج کے آ کے ایک قدم بھی نہ بردھایا حالانکہ اس سے پہلے ایسے بیسیوں واقعات رونما ہوئے جنہیں سرز مین قاویان نے ہضم کر دیا تھا اور عوام کے کالوں تک ان کی بھتک بھی نہ پہنچی تھی۔ اور محمیشہ کے لیے طعمہ سرز مین قادیان ہوگئے تھے۔

#### رن ن ن

### اہل اللہ کی نظر

عیم نور الدین بھیروی ثم قادیانی ایک دفعہ حضرت میاں صاحب کے پاس مماراجہ جمول کے لیے
دعا کرانے کے لیے کیا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا نام نورالدین ہے۔ عیم نے کما ہاں۔ فرمایا قادیان میں
ایک مخص غلام احمد نام کا پیدا ہوا ہے جو پچھ عرصہ بعد ایسے دعوے کرے گاجونہ اٹھائے جا تیں نہ رکھے
جا تیں اور تم لوح محفوظ میں اس کے مصاحب تکھے ہوئے ہو۔ اس سے تعلق نہ رکھنا ور دور رہتا ورنہ
اس کے ساتھ ہی تم بھی دونرخ میں پڑد گے۔ حکم صاحب سوچ میں پڑگئے۔ فرمایا تم میں الجحنے کی عادت
ہے۔ میں عادت تم کو وہاں لے جائے گی۔ چنانچہ پچھ عرصہ بعد سمزا غلام احمد قادیان میں فلا ہم ہوا اور
وی نبوت کیا اور بھی میچ موعود بنا اور عیم نور الدین اس کا خلیفہ اول بنا اور اس کے دین کو پھیا یا۔ یہ
منمی بوا عالم تھا۔ مرزا صاحب کو بہت پچھ سکھا تا تھا۔ اس کے ساتھ کمراہ ہوا۔

("حیات طیبه" م ۹۰ ۴ از ڈاکٹر محمد حسین انصاری)

### قادیان کے حالات

مرزائیوں کے ہپتال 'جس کو وہ "نور ہپتال" کتے تھے۔ اس ہپتال کے نائب
انچارج کانام ڈاکٹر محمد عبداللہ تھا'جو مرزائی تھا۔ نور ہپتال کا نچارج ڈاکٹر حشمت اللہ تھا
جو مرزا محمود خلیفہ قادیان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر محمد عبداللہ کے پسرڈاکٹر عبداللام نے
مرزائیت کا گرامطالعہ کیاتواس نے گمرے مشاہدات پر غورو فکر کرنے کے بعد مرزائیت سے
تو بہ کرکے اسلام قبول کیا۔ اس کے قبولیت اسلام سے پہلے مولانا عبدالکریم مباہم نے
مرزائیت ترک کرکے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے اخبار "الفعنل" قاویان کے ایڈیٹر مر
محمد شاب محفوظ الحق علی اور ہیڈ ماسرنے مرزائیت ترک کے بمائیت اعتیار کرلی تھی۔

مرزا محود خلیفہ قادیان کے عمّاب کی وجہ سے وہ قادیان میں نہ رہ سکتے تھے۔ان کا بائیکاٹ مقاطعہ (قطع کلامی) بولنا چالنا ' ہر تشم کے تعلقات بند کیے۔ان صاحبان کو قادیان سے مجبور آنگانا پڑا۔ یہ داستان بھی عجیب و غریب تھی۔ مولانا عبدالکریم مباہر کامکان جلایا گیا۔ ان پر قاتلانہ حملے ہوئے اور ہر قشم کا جرد ظلم ان پر دوا رکھا گیا۔ یہ انگریز حکومت کی موجودگی میں ہوا'قصہ کو آہ۔

ڈاکٹر عبداللام کے لیے بھی قادیان میں رہنا مشکل ہوگیا۔ اس کے باپ ڈاکٹر عبداللہ نائب انچارج نور ہپتال قادیان کا بیکاٹ کردیا گیا۔ اس کے گھر پر مرزائی جاسوس عبداللہ نائب انچارج نور ہپتال قادیان کا بیکاٹ کردیا گیا۔ اس کے گھر پر مرزائی جاسوس علہ کا پہرہ لگا دیا گیا۔ مجلس خدام الاحمدیہ کی بیہ لڑھ بند فوج جس کا صدر مرزا ناصراحمہ ایم ایم اسے حال خلیفہ فالٹ رہو، صلح جمائی تھا 'ڈاکٹر عبداللہ کہ عبداللہ ولد محمداسا عمل جلد ساز مرزائی کے مکانوں میں چمپ کر پہرہ اور گرانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ہرآنے جانے والے کا نام دیتہ نوٹ کرتے۔ اس طرح کی پکٹنگ نے ڈاکٹر مجمداللہ اور اس کے کنیہ کا ناطقہ بند کردیا۔ ان سب مصائب کی وجہ ڈاکٹر عبداللام کا قبول اسلام تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ کی یہ جرم تھاکہ اس کے بیٹے عبداللام نے مرزائیت ترک کرکے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس دجہ سے ڈاکٹر عبداللہ پر یہ دباؤ تھاکہ عبداللام کو دوبارہ محائی مانگ کر

مرزائیت قبول کراؤ۔ ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر مجمد عبداللہ اس کے والد کی فاقد کشی تک نوبت آئی۔ مجبور ہو کراکیلا عبدالسلام گھرے نگلنے پر مجبور ہو گیا۔

لطف کی بات میہ ہے کہ انہی دنوں سے پچھے پہلے مفتی محمہ صادق نا ظرامور خارجہ سلسلہ عالیہ احمد میہ قادیان کا پسر عبد السلام مرزائیت مچھوڑ کر عیسائیت اختیار کر چکا تھا۔ وہ بھی قادیان میں نہ رہ سکا۔ اس کو قادیان سے لکنا پڑا۔ حبیب الرحمٰن عرف خان کا بلی پڑھان کو بھی قادیان سے لکتا پڑا۔

غرضیکہ جو بھی مرزائیت ہے تو بہ آئب ہو آ' وہ قادیان میں نہیں رہ سکاتھا۔ کیونکہ ہر آئب فخص کو جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔ کاروبار ختم ہو جا آتھا۔ اس کے گھر پلو کنبہ پر مصائب کے پہاڑ گر ائے جاتے تھے۔ ان واقعات کا مختصر ذکر مسٹر ہی ڈی کھوسلہ سیشن ج محور داسپور نے مقدمہ سرکار بنام سید عطاء اللہ شاہ بخاری بہ جرم نمبر ۵۳ تعزیرات ہند بوجہ تقریرا حرار تبلیخ کانفرنس قادیان میں بخولی کیاہے۔

ان قادیان سے نکلنے والوں نے مختلف مقامات پر پناہ حاصل کرنا چاہی کیکن کہیں مجمی آسرانه لماكه ووائي زندكي كزار سكيس توآخر واكثرعبد السلام في مولانا عبد الغفار صاحب غزنوی ا مرتسری سے ملاقات کر کے حالات بتائے۔ مولانا عبد الغفار صاحب غزنوی مرحوم ان دنوں مجلس احرار اسلام امر تسر کے صدر تھے۔ انہوں نے مجنح حسام الدین صاحب مرحوم سے مشور ، کیا کہ قادیان کے مسلمانوں کو مصائب سے بچانے کے لیے اور جولوگ قادیانیت سے توبہ تائب ہوں' ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے قادیان میں شعبہ تبلیغ کے نام پر دفتر کھولا جائے۔ اِس پر قادیان میں ۱۹۳۳ء کے ابتداء میں علاؤ الدین حید رکہتان احرار محبوب عالم اورسيد غريب شاه كو قاديان بهيجا كيااور چوبدري فيض الله صاحب فيان کی رہائش کے لیے اور وفتر قائم کرنے کے لیے چھوٹے بازار میں ایک چوبارہ کرایہ پر لے دیا اور وہاں مجلس احرار اسلام قادیان کابورڈ لگایا گیا۔ ہر محض کی سرخ وردیاں ہوتی تھیں۔ جب یہ لوگ بازار میں جاتے۔ سرخ ور دیاں دیکھ کرلوگ ہوچھتے کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو یہ لوگ اپنا تعارف کروائے۔ مرزائیوں نے اس دفتر کو ہر طرح سے محمیرنا چاہا۔ حومت نے وہاں ی آئی ڈی کا سفید کیڑوں میں بشیراحمد نامی کانشیل مقرر کر دیا اور مرزائیوں نے اپنی محکمہ جاسوی کے افراد کو محرانی کے لیے محد ظفر مولوی مرزائی انچارج

محکمہ جاسوی مرزامحمود خلیفہ قادیان عبدالعزیز بھامڑی نذر مولوی فاضل کو جاسوس مقرر کر دیا۔ بیانوگ عرصہ تک جاسوس کرتے رہے۔

ایک دن غریب شاہ رضاکار بڑے بازار سے آگے رہتی بھلہ بازار (رہتی بھلہ کل اراضی مرزااکرم بیک سکنہ لاہور کی تھی جس پر مرزائیوں نے جبری بینہ کرلیا تھااہ ررہتی بھلہ کا نام مرزا محمود خلیفہ قادیان نے دارالفتوح (فتح کیا ہوا) رکھا ہوا تھا) میں گیا۔ مرزائیوں نے اس کو پکڑ کربے در بنج زد و کوب کیا۔ وہ چوکی میں رہٹ کرانے گیا گر تھانہ چوکی میں اس کی فریاد نہ سن گئی۔ وہ ضاربوں کو جانتا نہ تھا۔ غریب شاہ کو شدید چوٹی میں اس کی فریاد نہ سن گئی۔ وہ ضاربوں کو جانتا نہ تھا۔ غریب شاہ کو شدید چوٹی میں اس کی فریاد نہ سن گئی۔ وہ ضاربوں کو جانتا نہ تھا۔ غریب شاہ کو شدید چوٹی میں آئیں۔ بید بات امر تسرمیں اور لاہور دفتر احرار میں پنجی تو مجلس احرار نے قادیان میں مستقل تبلیغی دفتر قائم کر دیا۔ جس کے انچارج مولوی عنایت اللہ صاحب چشتی اور اہام اصلاح میانوالی مقرر کے۔ یہ حضرات تبلیغ کا کام کرتے تھے اور اسٹر تابع دفتر کئی دفعہ مرزائیوں نے ماشر تابع دین صاحب لدھیانوی انچارج دفتر تھے۔ احرار کے دفتر پر کئی دفعہ مرزائیوں نے ماشر تابع دین صاحب لدھیانوی انچارج دفتر تھے۔ احرار کے دفتر پر کئی دفعہ مرزائیوں نے حملہ کرنے کی سکیم بنائی۔

ای دوران مولانا حبیب الرحن صاحب لدهیانوی صدر مجلس احرار اسلام ہند قادیان پنچ - بے شار پولیس آگئ - جلسہ گاہ کا گیراؤ کرلیا گیا۔ مولانا حبیب صاحب نے متوازی حکومت ریاست قادیان کے خلاف پروشٹ کیا۔ غریب شاہ احرار والشیر کو زوو کوب کیے جانے کے خلاف زبردست پروشٹ کیا۔ اس کے بعد قاریان میں احرار تبلیغ کانفرنس کرنے کا علان کیا۔

(بحوالہ ہفت روزہ کولاک فیعل آباد ۲۹ جنوری 29ء طد نمبر ۱۵ شارہ نمبر ۳۵) (مرزا غلام احمد قادیانی کے ارتداد پر سب سے پہلا فتوی تحفیر ۳۲۷ تا ۳۲۹ از مولانا حبیب الرحمٰن لد حمیانوی)

خواجہ قمرالدین سیالوی کی للکار ..... تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں برکت علی اسلامیہ ہال میں بلائے گئے تمام مکاتب قکر کے کونشن میں پکر جرات وغیرت قو الملّت خواجہ قمرالدین سیالوی ؒ نے انتہائی جذباتی انداز میں تقریر کرتے ہوئے فرمایی ... '' قادیانیوں کا سئلہ باتوں سے حل نہیں ہوگا' آپ ججھے تھم دیں میں قادیانیوں سے نبٹ لول گااور چندروز میں ربوہ کو صفحہ ستی سے مناووں گا''۔ (تعارف علماء اہل سنت 'مولانا محمد صدیق ہزاروی)

# قادیان ہے آٹھ میل دورشاہ صاحب کی تقریر اور قادیان میں شاہ جی کی احیا تک آ مہ

ماسٹرتاج الدین انصاریؓ

جب قادیان کے گردو پیش کی آبادیوں میں مرزائیت کے خلاف بے پناہ نفرت کا جذبہ پیدا ہوگیا۔ قادیان کےمسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ دواس پر راضی ہیں کہ شاہ صاحب آ ٹھ میل دور کی جگہ تشریف لے آئیں۔ ہم سب وہاں حاضری دے کر بخاری صاحب کے مواعظ حسنہ سے منتفیض ہوں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مسانیاں میں یک روزہ تبلغ کانفرنس کا بندوبست کیا جائے۔ یہ گاؤں سیدوں کی بہتی ہے۔ سادات کی رگ عصبیت پورک اٹھی ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہارے معزز سید بھائی پر حکومت نے قادیان میں داخل ہونے کی بابندی لگائی ہے۔ ہمارے ہاں کانفرنس کا اہتمام ہوتو ہم خود بندویست كريں كے ليجئے كام بن كيا۔ ارد گرد كے علاقے سے مسلمان جوق در جوق آ يہني جھے ياد ہے کہ قادیان کے مسلمانوں کا قافلہ مسانیاں کے لیے پیدل ہی چل بڑا۔کوئی دوست ایک اونٹ بھی لے آیا۔ بھی مجھے اور بھی مولانا عنایت اللہ کو اونٹ پر سوار کرایا گیا بہر حال جب ہم مسانیاں پنچے تو دیکھا چاروں طرف سے مسلمانوں کے گروہ چلے آ رہے ہیں۔ بہت برا اجماع موگیا۔حفرت شاہ صاحبؓ نے یہاں بہت ہی پیارے آغاز میں سلاختم نبوت بیان فرمایا۔علاقے کے مسلمانوں میں بڑے یا کیزہ جذبات پیدا ہو گئے۔مرزائیت کی تبلغ کا سیلاب رک ممیا۔ حضرت شاہ صاحب نے کفر کے اس سیلاب کے سامنے ایہا بند با عدها ھےمرزائیت توڑنہ کی۔

#### دوسرا جلسه

قادیان کے مغرب کی جانب جب سانیاں کے کامیاب جلے کا چہ چا ہوا تو مشرقی جانب کے سلمانوں نے اپنے ہاں جلے کے انعقاد کا بندوبت کیا۔ حضرت شاہ صاحبؓ کی خدمت میں النجا کی گئی کہ وہ موضع بھانبڑی میں تشریف آ وری کی منطوری دیں۔

تاکہ علاقے بجر میں اعلان کیا جا سکے۔منظوری کے بعد میں ایک روز کے لیے حضرت شاہ صاحبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ کانی عرصے سے پابندی صاحبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ کانی عرصے سے پابندی لگ رہی ہے آ ب کب تک قادیان کے گرد گھوشتے رہیں گے؟ شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جن ہاتھوں نے کفرکا یہ بودالگایا ہے وہ حفاظت بھی کررہے ہیں۔

### پابندی کی وجہ

مرزائیوں نے حکومت کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر سید عطا اللہ شاہ بخاری قادیان میں داخل ہوں کے تو سخت فساد ہوگا۔ حکومت نے اس خدشے کا یقین کرلیا اور مسلسل پابندی گئی رہی۔ حکومت اور مرزائی دونوں کو یقین ہوگیا کہ اب بخاری صاحب قادیان نہیں آئیں گئی رہی۔ خود بھی قادیان میں پرا پیگنڈہ کیا کہ اب ہم نے بھی فیصلہ کرلیا ہے کہ شاہ صاحب کو قادیان سے دور ہی رکھا جائے اور دیہات میں جلے کر کے ہمیں بہت کامیابی ہوئی ہے۔ جب مرزائیوں اور حکومت کو یہ یقین ہوگیا کہ احرار پابندی برداشت کر گئے ہیں۔ پابندی کی معیاد ختم ہونے پرنی پابندی نہ لگائی گئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ شاہ میں۔ پابندی کی معیاد ختم ہونے پرنی پابندی نہ لگائی گئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ شاہ صاحب بھانبڑی کے جلے میں آئیں تو کسی کو بتائے بغیر انہیں اچا تک قادیان میں لے ماحب بھانبڑی کے جلے میں آئیں تو کسی کو بتائے بغیر انہیں اچا تک قادیان میں لے آئی اور قادیان کے گئی کو چوں میں پھرا کراچا تک جلہ بھی کرلیا جائے اور پھرشاہ صاحب کو واپس امر تر بھیج دیا جائے۔ گو میر اپردگرام بڑا خطر تاک تھا گر اس پردگرام کے بغیر کو واپس امر تر بھیج دیا جائے۔ گو میر اپردگرام بڑا خطر تاک تھا گر اس پردگرام کے بغیر کو داپس امر تر بھیج دیا جائے۔ گو میر اپردگرام بڑا خطر تاک تھا گر اس پردگرام کے بغیر کو دائی کی جو نے بیائی کی جو نے بیائی کی جو بیائی کی جو اپنی کا بھارے یاس کوئی جو اب نہ تھا۔

### موضع بھا نبڑی میں جلسہ عام

میں اس ارادے سے بھانبڑی بہنچ گیا۔ رات کو زبر دست جلسہ ہوا۔ شاہ صاحبؓ نے تقریر فرمائی تو مجمع جھوم جھوم گیا۔ کافی دیر تک تقریر ہوئی جلنے کے بعد اس مجاؤں میں رات گزاری۔ میں نے اپنے ساتھیوں کواپنے ارادے سے خبر دارنہیں کیا۔ میں اذان ہوئی تو میں نماز کے فور آبعد اس لاری والے کے پاس پہنچا جس لاری میں بٹالے سے حضرت شاہ صاحب بھانبڑی تشریف لائے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اگر سید ھے راستے کی بجائے قادیان کی طرف سے ہوکر بٹالے چلوتو کیالو گے؟ ڈرائیور رات کوشاہ صاحب کی تقریرین چکا تھا اس نے جواب دیا مولوی صاحب ایک بیسہ فالتو لیما حرام ہے میری تو جان بھی حاضر ہے جونبی اس نے رضا مندی کا اقرار کیا میں شاہ صاحب کے پاس پہنچا میں نے ان کوئیس بتایا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ شاہ صاحب عاد خا اگلی سیٹ پر بیٹھ کرتے تھے۔ میں نے ہمت سے کام لیا اور شاہ صاحب سے پہلے ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لاری چلی پڑی۔شاہ صاحب کے اور پڑی رہیں۔شاہ صاحب کی تقریر بھی دلیدیر جونبی رہیں۔شاہ صاحب کی تقریر بھی دلیدیر

#### قاديان كاموژ

باتوں باتوں میں وہ موڑ آگیا جہاں ہے ایک سڑک بٹالے کو جاتی ہے اور دوسری
قادیان کو۔ ڈرائیور نے میری طرف دیکھا میں نے اسے اشارہ کیا کہ ہمت کرو۔ ہاری
باتیں جاری رہیں۔ لاری نے فرائے مجرنے شروع کیے حتی کہ ہم قادیان کے قریب پہنچ
گئے۔ لاری آہتہ ہوئی۔ کیونکہ ہم قادیان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ جونی لاری نے
ریلوے لائن کراس کیا لاری ذرا اچھی شاہ صاحب فرمانے لگے ادے ہم کہاں آگے؟
ہمارے رائے میں ایک ریلوے لائن تو تھی نہیں۔ لاری فشیب کی جانب اتری تو سائے
مزامحمود کے ماموں ڈاکٹر محمد اسامیل صبح کی سیر کے لئے ٹیلنے ہوئے نظر آئے۔ میں نے
مزام صاحب سے عرض کیا شاہ صاحب سے ہیں مرزامحمود کے ماموں اور ادھر دیکھتے ہے ہم
منارۃ اسے مناہ صاحب کا چرہ مارے خوثی کے جگمگا اٹھا۔

#### قادیان میں داخلیہ

ہماری لاری جب قاویان کی آبادی میں جا کر رکی تو مسلمانوں ہندودک اور سموں لاری لاری جب قاویان کی آبادی میں جا کر رکی تو مسلمانوں ہندودک اور سموں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ خبر قاویان کے کونے کونے میں جنگل کی آگ کی طرح سمجیل گئی۔ شاہ صاحب کی خیارت کے لیے گھروں سے نکل آئے وان بوڑھے عورتیں اور بچے تک شاہ صاحب کی زیارت کے لیے گھروں سے نکل آئے اور چوہدری امام الدین کی بیٹھک کے سامنے جمع ہوگئے۔ قادیان کے سلمانوں نے عید کی

ی خوثی منائی۔ ہندؤ سکھ اور مسلمان دوڑ ہے لیے آ رہے تھے۔ یہاں کا پروگرام بھی میرے زہن ٹیں تھا۔ مرزائیوں ٹیں دوقتم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو حضرت ثاہ صاحب کو کسی بہانے قریب سے دیکھنا چاہتے تھے باتی وہ جو مرزا صاحب کے خاص الخاص معتبر تھے۔ہم نے اپنے ہجوم کو کم کیا اور لوگوں کو منت ساجت سے بیٹھک کا دروازہ خالی چھوڑنے کو کہا تا کہ مرزائی راہ گزر سے حضرت ثاہ صاحبؓ کی زیارت کرسکیں۔

قادیان کی پولیس

قادیان کی پولیس چوکی کا ایک سکھ تھانیدار انچارج تھا حضرت شاہ صاحب کی اوپا کہ تفریف آوری سے تھانیدار بے چارہ گھبرا گیا۔ دوڑا دوڑا آیا اور جھ سے دریافت کرنے لگا ایکی ماسر صاحب! کیا غضب کر دیا آب حضرات نے بیل آو ہارا جاؤں گا خدا کے لیے بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ بیل نے کہا سردار تی کیوں گھبراتے ہویہ توسر راہ چائے کا پروگرام ہے بس جونی چائے سے فارغ ہوئے حضرت شاہ صاحب ای لاری سے بٹالے روانہ ہو جا کہ ہیں گا اور کوئی بات نہیں۔ تھانیدار دوڑا دوڑا مرزا ٹیوں کے پاس پہنچا اور انہیں موانہ ہو جا رہے ہیں۔ مرزا محمود مطمئن ہوگئے۔ اگر بیل پروگرام کا کوئی بھی حصہ اپنے ساتھیوں کو بتا دیتا تب بھی کام خراب ہوجا تا۔ بیل نے ایک دوست سے کہا کہ شاہ صاحب تھوڑا سا آ رام کریں گے۔ است بیل بروگرام کا کوئی گڑ بونہ ہو۔ کوڈا سا آ رام کریں گے۔ است بیل بی جم ہوگئے تا کہ روائی کے وقت کوئی گڑ بونہ ہو۔ کریں۔ پولیس والے باہر لاری کے پاس جم ہوگئے تا کہ روائی کے وقت کوئی گڑ بونہ ہو۔ حب دو گھنٹے گز رگئے تو تھانیدار صاحب پھر تھریف لائے۔ بیل نے کہا کھانا تیار ہور ہا ہے بس می نے کہا کھانا تیار ہور ہا ہے بس می نے کہا کھانا تیار ہور ہا ہے بیل می بی بیا۔ مرزامحمود کو پھر تا ہی ہو۔ گیس جا بہنچا۔ مرزامحمود کو پھر تا ہی ہوگئے۔ کیاس جا بہنچا۔ مرزامحمود کو پھر تا ہی ہوگئے۔ کیاس جا بہنچا۔ مرزامحمود کو پھر تا ہی ہوگئے۔ کیاس جا بہنچا۔ مرزامحمود کو پھر تا ہی ہوگئے۔ کیاس جا بہنچا۔ مرزامحمود کو پھر تا ہی ہوگئے۔ کیاس جا بہنچا۔ مرزامحمود کو پھر تا ہی ہوگئے۔

### قادیانی محل کی سیر

کھانے سے فارغ ہوئے تو ہیں نے حطرت شاہ صاحب سے عرض کیا کہ اب آب باہر تشریف کے سے فارغ ہوئے تو ہیں نے حطرت شاہ مار سے عبدالحق کوالگ لے جا کر آ ہت ہے کہا تم مسلمان محلوں ہیں اعلان کر دو کہ''احرار کی مجد ہیں حضرت شاہ صاحب تقریر فرمائیں گے۔مجد ہیں جلدی پہنچ جاؤ۔'' عبدالحق بھاگا بھاگا گیا اور شین اور ڈیٹر اور شمن اور ڈیٹر اور شمن اعلان کے لیے نکل گیا۔ ہیں نے شاہ صاحب سے عرض کیا باہر

تقریف لے آیے وہ باہر آئے تو لاری کی جانب جانے کی بجائے ہم نے مرزائیوں کی انارکلی کا رخ کیا ہے ہوئی سیدھی قصر خلافت کو جاتی تھی۔ پولیس باہر لاری کے پاس تھی۔ مرزائیموں کے خواب خیال میں بھی ہے مرزائیموں کے خواب خیال میں بھی ہے جو بھی آر ہا تھا۔ اگر مرزائیمود کو وقت سے پہلے پتہ چل جا جا تا تو وہ ضرور کوئی حرکت کر بیٹھتے محرانہیں تو تب پتہ چلا جب حضرت شاہ صاحب ان کے کمل جا تا تو وہ ضرور کوئی حرکت کر بیٹھتے محرانہیں تو تب پتہ چلا جب حضرت شاہ صاحب ان کے کمل کے سامنے تھے۔ بھی نے حضرت شاہ صاحب کی گاہ ڈالیے اور دیکھتے آپ کا مدمقائل اس کھڑی بھی چکمن کے بیچھے بیٹھا ہے۔ شاہ صاحب متانہ وار بوھے چلے گئے کی کے مدمقائل اس کھڑی بھی چکمن کے بیچھے بیٹھا ہے۔ شاہ صاحب متانہ وار بوھے چلے گئے کی کے مدمقائل اس کھڑی بھی کا راستہ تھا ہے بہت شارے کے شاہر متانہ وار بوھے جلے گئے کی کے بیچے سے ہماری مبحد کا راستہ تھا ہے بہت شارے کے فیا گر

ہم سب مجدیں جا پہنچ مجدیں چنو منٹ کے اندر تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے محور کن لے میں تلاوت قر آن پاک شروع کی تو سامعین پر وجد طاری تھاختم نبوت برتقر برشروع ہوگئی۔

#### مرزامحمود کی مجلس مشاورت

شاہ صاحبؓ کی بہت قریب سے زیارت کے بعد مرزامحود کے طویطے اڑگئے۔ جاسوسوں پرلعن طعن ہوتی رہی محرجییا کہ بیں نے عرض کیا وہ بہت ہوشیار آ دمی ہیں وہ بجھ گئے کہ احرار نے میدان مارلیا۔وہ پراپیگنڈہ جس نے حکومت پنجاب کو محراہ کررکھا تھا' شاہ صاحبؓ کی تشریف آ وری اورقصر خلافت کی راہ سے گزرنے کے باعث جھوٹا ثابت ہوگیا۔ مرزامحمود نے آخری کوشش کی اوراپ اٹھ بندرضا کاروں کو تھم دیا کہ مبحد میں چلے جاؤ جلے میں تھس جاؤ اوراعتراضات کر کے جلسہ درہم برہم کر دو۔

#### لٹھ بندمرزائی رضا کاروں کامسجد میں داخلہ

اچا تک مبحد کے دردازے پر مرزائی نو جوانوں کا جموم نظر آیا۔ حضرت شاہ صاحب کو خدائے بڑی سمجھ بوجھ ادراعلی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ جونمی حضرت شاہ صاحب نے مرزائی نوجوانوں کو دروازے میں دیکھا۔ فرمایا کہ راستہ دے دواندر آنے دو ان نوجوانوں کو دروانوں نے غصے میں مرزائیوں کی جانب دیکھا مگر شاہ

صاحبؓ کی فراخ حوصلگی د مکھ کر وہ سب خاموش رہے۔ شاہ صاحبؓ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہتم آ گے سٹ کرآ جاؤ اوران حفزات کے لیے جگہ دے دو۔ مرزائی توجوان تو لڑنے آئے تھے مرحصرت شاہ صاحبؓ کے اخلاق کی بلندی نے انہیں منتذا کر دیا۔ پھر جو شاہ صاحب نے تقریر شروع کی تو پندرہ منت بعد مرزائی نوجوان جھو منے لگے ایک جگہ حضرت شاہ صاحبؓ نے تقریر کرتے ہوئے لفظ مرزائی استعال کیا تو ایک مرزائی نو جوان چک کر بولا که شاه صاحب جمیں مرزائی مت کہیے ہم احمدی ہیں۔شاہ صاحبؓ نے انہیں احمدی کہنا شروع کر دیا۔ مگر شاہ صاحبؓ نے تقریر فر مائی علم وعرفان کے موتی بھیرے اور مسئلہ اس خوبصورتی اور پیارے انداز میں سمجھایا کہ سامعین عش عش کر اعے۔ تقریر کے خاتمے پر حفرت شاہ صاحبؓ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ، بیارے مرزائی مجمی پھنس گئے ان کو دعا میں شامل ہوتا پڑا۔حضرت شاہ صاحبؓ نے ورد بھرے دل ے دعا مانگی عجیب ساں تھا۔ جلسہ ختم ہوا ہم سب دوسرے راہتے ہے یعنی بازار کی راہ ہے لاری تک پینج گئے۔ لاری بستی سے باہر کھڑی تھی۔ لاری چلنے لگی تو تحبیر کے نعروں کے ساتھ مجلس احرار' ختم نبوت اور حفزت امیر شریعت زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔خدا جانے مرزامحمود کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بیہ حاری پہلی فتح تھی اور مرزامحمود کی پہلی فکست۔

#### جلے کے گہرے اثرات

قادیان میں حضرت شاہ صاحب کے جانے اور جلسہ کرنے کا یہ اثر ہوا کہ اخبارات نے مقالے لکھے جلسوں میں حکومت کی مرزائیت نوازی اور مرزائیوں کے جھوٹے پراپیگنڈہ کا تذکرہ ہوا تو حکومت مجبور ہوگئی کہ وہ خود کو غیر جانبدار ثابت کرے۔ اس واقعے سے یہ بھی ہوا کہ اوپر کا دباؤ کم ہوگیا مگرا ندر خانے خود کا شتہ پودے کی آبیاری جاری رہی۔ ہمارے وسلے بلند ہوگئے۔ ہمارے بلغ محطے میدان میں جلسہ کر کے مسئلہ ختم نبوت سجھانے گئے۔ جول جول فضا سازگار ہوتی گئی تبلغ کا کام زوروں پر شروع ہوگیا۔ احرار نے ایک لاؤٹ سپیکر بھی خرید لیا اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے قادیان کے گئی کو چوں میں حق کی آواز پہنچنے گئی مولا نا عنایت اللہ صاحب اور مولا نا محمد حیات رات کوئی مناسب مقامات پر لاؤڈ سپیکر کئی مناسب مقامات پر لاؤڈ سپیکر کی آواز پہنچنے گئی مولا نا عنایت اللہ صاحب اور مولا نا محمد حیات رات کوئی مناسب مقامات پر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے میں نائدہ کوئی مناسب مقامات پر لاؤڈ سپیکر انگار مسئلہ ختم نبوت پر تقریر کرلیا کرتے۔ اس سے یہ فائدہ بھی پہنچا کہ مرزامحمود بھی اپنا

# ہائے قادیان---- جیکیاں اور سسکیاں

قادیا نوں نے پاکستان کودل سے تسلیم نہیں کیا اس لیے کہ د جال قادیان مرزا قادیان نے قادیان کے متعلق کما تھا۔

> زمین تلدیاں اب محترم ہے بچوم فلق سے ارض حرم ہے

اگر قادیانی ترک سکونت کر کے پاکستان آئے ہیں تواس نے ان کامتھ دپاکستان کے فاف مخبری کرنا اور مسلمانوں کے فلاف سازشیں کرنا تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی نوے ہزار فوجی جوانوں کا قید ہونا 'پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے مقیم مادی تھا۔ اس سلسلہ میں متعدد سیاسی راہنماؤں کی بیانات اخبارات میں شائع ہو بچے ہیں کہ اس عظیم مادی کا مرکزی کردار مرزا قادیانی کا بی تا مسٹرایم ایم احمد تھا۔

سوال یہ ہے کہ آخر قاریانی پاکتان کے دغمن کیوں ہیں؟ انسیں پاکتان میں رہتے
ہوئے' اس کا کھاتے ہوئے بھی اس پاک د طن کی سرز مین سے محبت کیوں نہیں؟ اس سوال
کاجواب قادیا نیوں کے دو سرے نام نماد خلیفہ آنجمانی مرزامحود کی اس پیگلو کی سے ملاہ ہ
جس میں اس نے کما ہے کہ اول تو ہندوستان کی تقتیم ہوگی نہیں۔ اگر ہو بھی گئی تو ہم
کو شش کریں گے کہ دوبارہ متحد ہو جا کیں اور پھرا کھنڈ بھارت بن جائے۔ مرزامحود کی سے
پیگلو کی الفضل قادیان مگی کے سماوہ میں شائع ہو پھی ہے۔ اس سلسلہ کی پہلی کوشش مشرقی
پاکتان کی علیحدگی کی صورت میں جزل کی خان کے ساتھ گئے جو ڈکرکے کی گئی جو کامیا بی سے
ہمکنار ہوئی۔

مرزا محود کے اکھنڈ بھارت کے الهامی نظریہ کا ثبوت اس بات سے بھی ملا ہے کہ ر ہو ہ کے نام نماد مبشق مقبرہ میں اس کی او راس کی بیو می کی جولاشیں دفن ہیں 'وہاں پر نعب کتبے ریبے عبارت کندہ ہے کہ امانتاد فن ہیں۔اور جوں بی حالات ساز گار ہوں'ان در نوں کو پہاں ہے نکال کر قادیا ن کے نام نماد بہشتی مقبرے ہیں دفن کر دیا جائے۔

مرزامحود کے اور بھی بہت ہے بیانات اور پیغامات ایسے ہیں جن سے ظاہر ہو تا ہے کہ دوپاکستان اگر فھمرا رہاتو مجبوری ہے۔۔۔۔ور نہ اس کی تمنامیں تھی کہ نمی نہ نمی طرح جلاد ملنی کی زندگی ختم ہو اور وہ جلد پاکستان سے **چینکارا ماصل** کر کے قادیان پہنچ جائے۔ چنانچەاس نے قادیان کے سالانہ جلسہ پریہ پیغام بمیجا:

" آج پھرمبجدالفٹی (مرزا ژه) میں ہارا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔اس لیے نہیں کہ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے مشاتوں کی تعداد تم ہوگئی ہے بلکہ مثم احمریت کے بروانے سای مجوریوں کی وجہ سے قادیان نہیں آسکتے۔ یہ حالات عارمنی ہیں اور ..... ہمیں بورایقین ہے کہ قادیان احمریہ جماعت کامقدس مقام..... ضرور مجراحمریوں کے تبینہ

(مابنامه "الغرقان" درويشان قاديان نمبرا اكتوبر ١٩٦٣ء)

ای مرزامحو دیے اپنی جماعت کے ایک متبع مسٹرجلال الدین مٹس کے نام ڈیا میں فتح فادیان ہے متعلق ہوں مشور ہ دیا:

" دعا 'گریہ زاری ہے کام لیما چاہیے اور ظلم کو برداشت کر کے ظلم کو رو کئے کی کوشش کرنی جاہیے۔ جب تک یہ طریق ہاری آبادی نمیں دکھائے گی ' دوبارہ قادیان کا هنچ کر نامشکل ہو گا"۔

(اینا' م ۲۵) مرز المحمود اپنے ایک اور پیغام میں جو نام نماد "اصحاب الصفہ" کے نام ہے ' لکھتا

? حضرت مسیح موعود ( مرزا قادیانی) کے مچھ محابہ اور پچھ اور لوگ جو جو ار مسیح کو دنیوی زندگی پر نعنیلت دیتے ہیں ' قادیان آ رہے ہیں..... پچھ لوگ جو اور نہیں ٹھمرکتے ' واپس آئیں مے۔اللہ ان کی قرمانی کو قبول کرے.....اور قادیان میں رہنے کے نواب کو پڑھانے کی انسیں تو نی بخشے اور ہماری جلاو کھنی کے دن چھوٹے کرے۔ اگر سلسلہ کی مضروریات مجبور نہ کرتیں تو بھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہو تاکین زخمی دل اور افسروہ افکار کے ساتھ آپ سے دور اور قادیان سے باہر بیٹھا ہوں۔ نہ معلوم وہ دن کب آ تا ہے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچ سکوں جو ضد ا کے رسول (مرزا) کی تخت گاہ ہے اور احمد یوں کا دائی مرکز ہے ..... آپ لوگ دعا میں گئے رہیں۔ ضد ا تعالی جلد قادیان بحرہ ارے ہا تعوں میں دے "۔ (ایسنا میں میں)

مرزامحود ظلافت او رالهام کارعی تعا۔اس نے اکھنڈ بھارت کی پیگلو کی کی کین اس کی تمنا پوری نہ ہوسکی۔ پھر پیغام ارسال کیے او راپنے پیرو کاروں کو یہ تاثر دیا کہ ہم اگر قادیان سے دور ہیں تو جلاو کھنی کے یہ طلات عارضی ہیں۔ قادیان میں رہنے والوں کو کہا محریہ وزاری کرو' دعا کیں کرو تاکہ خدا جلد قادیان ہمارے ہاتھوں میں دے دے 'کین ۔ اے بہا آرزو کہ فاک شدہ

اے بیا آرزو کہ فاک شدہ میں میں جو مسلس میں میں

مرزامحود کادعوائے خلافت' ماموری'معلمیت کام نہ آسکااوروہ دس سال موت و حیات کی کشکش میں جتلارہ کرانتہائی ذلت و نامرادی کے عالم میں سوئے جنم سد ھار کیالیکن قادیان نہ لمناتھانہ لا۔

۳۔ مرزا محمود کا بھائی اور مسٹرایم ایم احمد کا باپ مرزا بشیراحمہ ایم اے امیر جماعت قادیان کے نام لکستا ہے:

" ہم نمیں کمہ سکتے کہ ہمار اپیارا مرکز ہمیں کب داپس ملے گا۔ گرجب تک وہ ہمیں واپس نمیں لمکا'ان بزرگوں کاوجو داور ان کے ساتھ آپ جیسے جاں نثار ورویشوں کاوجو د اس مقمع کا تھم رکھتا ہے۔الخ---ایعنامی ۴۸

یماں نس بات کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ ۱۹۷۵ء کی جنگ فوج میں موجود عبد العلی قادیانی اور اختر حسین قادیانی جیسے جزلوں نے مسلط کی تھی۔ جس کاستصد قادیانی چیٹواؤں کے پینات اور الهامات کی روشن میں قادیان کا حصول تھا۔ سیالکوٹ (جمال سے قادیان بالکل قریب ہے) کے محاذر فوج کی کمان قادیانی افسروں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ محض اللہ تعالی کا فضل می تھاکہ ۲۵ء کی جنگ میں پاکستان پچ کیاور نہ قادیا نوں کا منصوبہ اس و تت می پاکستان کو تباہ کرنے کا تھا۔ جیساکہ پاکستانی فوج کے سابق کمانڈر الجحیف جزل موٹ خان نے اپنی صال می میں شائع ہونے والے کتاب" مائی ور ژن "میں انکشافات کیے ہیں۔

ند کورہ بالا قادیانی راہنماؤں کے پیغالت اور الهامت اس بات کا ثبوت میں کہ ہر قادیانی پاکستان کے مقالمہ میں قادیان کو پسند کر تاہا اور اس کی جدائی اور فراق انہیں بہت زیادہ گراں گزر تا ہے۔ چنانچہ قادیان کے "جمرو فراق" میں پچھے قادیانی شعراء نے بھی مرھیہ خوانی کی ہے جس کی جملک ذیل میں چیش کی جاری ہے۔

ایک قادیانی شاعرہ فغان درویش کے نام سے بوں نوحہ خوانی کرتی ہے۔ کب راہ ان کی فرشتے کریں گے صاف کب ہوں گے واپسی کے اشارے کب آئیں گے کب پھر "مینار مشرق" پہ چکے گا آنآب "شب" کب کئے گی دن کے نظارے کب آئیں گے

ا یک قادیانی شاعرپاکستان کے قیام کو قید سے تعبیر کرتے ہوئے" در دلی قادیان سے خطاب" کے عنوان سے لکھتا ہے کہ گو ہم یہال رہتے ہیں لیکن ہمار اول اور جان قادیان میں ہے۔اور ریہ کہ تم جنت میں آباد ہواور ہم دنیا میں۔

یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے کہ ہم جمال ہیں اور تم جنال ہیں رہتے ہوں ہو تاریخ ہوں ہوں جو تاریخ ہوں ہوں ہیں رہتے ہوں ہاری جان میں رہتے ہو تاری جان میں رہتے ہو تارین کا ایروں کا ہو خوش نصیب کہ تم گلتاں میں رہتے ہو

(الفرقان م م ۲۹)

ا یک اور شاعر قادیان اور در وایش قادیاں کے صدمہ وجد ائی اور پاکستان کے قیام کو

استخان اور اس مخص کی مانند قرار دیتا ہے جو کاروان کوچمو ژکرلٹ پٹ کیاہو۔اس کی گریہ وزاری ملاحظہ ہو۔ یا در ہے کہ قادیاتی ' قادیان کو دار الامان کہتے ہیں۔

ذیل کے شاعر کا عال انتہائی ختہ ہے۔ یہ بے چارہ جمر کی گھڑیاں بی ممن رہاہے تویا مقام حد اُد اُن میں کہ

اس پر قیامت ٹوئی ہوئی ہے۔

ہم ہیں اسیر پنجہ آفات عارضی
اک عمر لازدال کا ساماں لیے ہوئے
یارب وہ دن نصیب ہو' آئیں بصد نیاز
بخیڑے ہودک کو یوسف ددراں لیے ہوئے
(ایشا' م ۱۲۲)

اس میں یوسف دوراں مرزامحود کو کماگیاہے۔ اور بیرشاعرقادیان کے غم میں کچھے زیادہ تی بد طال ہے۔ دل میرا مغموم ہے اے قادیاں تیرے بغیر نیم کبل کی المرح ہوں نیم جاں تیرے بغیر تیری فرقت میں مری جال اس قدر نمناک ہے

ساری خوشیال مٹ گئیں ہیں میری جال تیرے بغیر

قادیال کی پاک بہتی میں مگن تھا دل مرا

اب تو دل محبرا کیا ہے مربال تیرے بغیر

ایک قادیان شاعرہ قادیان کے غم میں اپنی محملاہ شاور تروپوں ظاہر کرتی ہے۔

زمین قادیال کے داسطے آنکھیں ترتی ہیں

امیدیں محملاتی ہیں تمنا کی تروپی ہیں

زمین قادیال تو ہم سے چھوڑی جا نہیں کتی

شم ایک باد کھائی ہے جو توڑی جا نہیں کتی

شم ایک باد کھائی ہے جو توڑی جا نہیں کتی

مر پھر لوٹ کر آنے کا دعدہ بھی نہیں توڑا

یہ اشعار مرزا محمود کے اس الهام کی روشنی میں کے گئے ہیں کہ اگر پر صغیر کی تقسیم ہوگی تو ہیں ہوگی اور ہم کو شش کریں گئے کہ دوبارہ اکھنڈ بھارت بن جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے قادیانی کو ششوں کا آغاز ہو چکا ہے اور نہ کورہ بالا بیانات 'پیغامات اور منظوم اس کاواضح ثبوت ہیں۔

( بغت روزه " ختم نبوت" جلد ۵ ' ثاره ۱۸ از قلم : مجمه منیف ندیم )

ختم نبوت کانفرنس ریوه میں اپناخوش تسمت واقعہ یوں بیان کیا۔۔۔۔۔ " میں نے خواب میں دیکھا کہ مسلم کالونی ریوه کی نبوت کانفرنس ریوه میں اپناخوش تسمت واقعہ یوں بیان کیا۔۔۔۔ " میں نے خواب میں دیکھا کہ مسلم کالونی ریوه کی عظیم الشان مجد کے بابرلوگوں کا کیف و مستی میں ڈو باہوا ایک بہت براا بتماع ہے اور کسی کا منتظر ہے۔ میں نے لیک کر کسی سے پوچھا'کون آرہا ہے۔ ججھے بتایا گیا کہ دریائے چناب کی جانب سے جناب خاتم النہ بیس محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ و سلم کانفرنس کے پنڈال کی طرف تشریف لارہے ہیں " میں پوری قوت سے اس جانب بھا گا مطاق آ قامحمہ صلی الله علیہ و سلم تشریف لارہے ہیں۔ میں نے سلام کی سعاوت صاصل کی عرض کیا آ قاکد ھر کا دیکھاتو آ قامحمہ صلی الله علیہ و سلم کی عزید و تاموس کی حفاظت کے لئے کانفرنس کا ابتمام کیا ہے۔ میں ارادہ ہے ؟ فرمایا میں سے سلم کی حفاظت کے لئے کانفرنس کا ابتمام کیا ہے۔ میں بھی شرکت کے لئے آ بابول "۔

### قادیان کے زہر یلے شاعر

#### محمه طاهر عبدالرزاق

قادیان کے زہرناک شاعروں کا غدارانہ کلام پڑھے اورد کھنے کہ وہ کس طرح فراقِ قادیان میں بلیوں کی طرح مندافعات رورہے ہیں؟ چینیں ماررہے ہیں۔ رہے ہیں اوربعض جگہتو یوں محسوں ہوتا ہے کہ جیسے کلریں مار مارکر شاعری کررہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب یہ نانجار یہاں استے ذلیل وخوار ہیں تو یہ قادیان کیوں نہیں چلے جاتے اور وہاں جا کراہے قلب کی قبطیت کو پورا کیوں نہیں کر لیت؟ دراصل بات یہ ہے کہ وہ یوں قاویان نہیں جانا چاہے۔ وہ چاہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ واکھنڈ بھارت ہے اور انہیں قاویان بطور ملک کے عنایت ہوتو پھروہ تھنگمر و بجاتے اور بھنگڑا دراسے قادیان جا کیں۔ انشاء اللہ رب العزب ان کی یہ غلیظ آرزد کھی بھی پوری نہیں ہونے دے گا۔

حکومت کو چاہئے کہ پاکستان سے سارے قاویانی پکڑ کر انہیں ٹرکوں ٹرالیوں ہیں الاوکر مال گاڑیوں ہیں کا دیات کے ساری غلاظت الاوکر مال گاڑیوں ہیں جر کر اور کھوتوں پر بٹھا کر قادیان پہنچا وے۔ تاکہ ساری غلاظت ایک ہی جگہ اکسٹی ہو جائے۔ وطن عزیز پاکستان ان کی نحوست سے پاک ہوجائے۔ یہ بھی ایسی ختم ہو اپنے دارا دیاتان کا پہنے ہوئے منہ کے ساتھ رونا وسیا پا بھی ختم ہو حائے۔ (آ مین) حائے۔ (آ مین)

## قادیان کی یا د میں منظوم کلام حضرت خلیفة استے الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

برضائے ذات باری اب رضائے قادیاں معائے حق تعالیٰ معائے قادمال وہ ہے خوش اموال ہر یہ طالب دیدار ہے بادشاہوں ہے مجی افضل بے گدائے قادیاں گرنہیں عرش معلی ہے یہ فکراتی تو پھر سب جہاں مس كوئى ب كون مدائے قاديان دعویٰ طاعت بھی ہوگا ادعائے بیار بھی تم نہ دیکھو مے کہیں لیکن وفائے قادیاں میرے بیارے دوستوتم دم نہ لیٹا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں بن کے سورج ہے چمکا آسان پر روز وشب کیا عجب معجزتما ہے رہنمائے قادیاں غیر کا فسوں اس پہ چل نہیں سکتا تجھی الے اڑی ہوجس کا ول زلف دوتا ہے قادیاں اے بنو اب جبتو اس کی ہے امید محال کے چکا ہے دل مرا تو وکریائے قادیاں یا تو ہم پھرتے تھے ان میں یا ہوا یہ انقلاب پھرتے ہیں آ تکھول کے آ کے کوجہ ہائے قادیاں آه کیسی خوش گفری هوگی که بانیل و مرام

باندهیں کے رحتِ سفر کو ہم برائے قادیاں

پہلی اینٹوں پر ہی رکھتے ہیں نئی اینٹیں ہمیش

ہے جم چی چرخ چہارم پر بنائے قادیاں

مبرکر اے ناقۂ راہ حدیٰ ہمتے نہ ہار

دور کر دے گی اندھیروں کو ضیائے قادیاں

ایثیا و بورپ و امریکه و افریقه سب

و کھے ڈالے پر کہاں وہ رنگ ہائے قادیاں

منہ جو کچھ جاہے بن جائے کوئی پر حق یہ ہے

ہے بہاء اللہ فظ حسن دبہائے قادیاں

مکشن احمہ کے پھولوں کی اڑا لائی جو بو

زخم تازه کر گئی باد صبائے قادیاں

جب بھی تم کو ملے موقع وعائے خاص کا

یاد کر لیما ہمیں اہل وفائے قادیاں

## منظوم كلام

حفزت سيده نواب مباركه بتيم صاحبه رضى اللدتعالى عنها

بيظم حضرت المصلح الموعود كےسفر يورپ 1924ء كے موقع پر كهي گئي۔ ( ناقل )

سیدا ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں

ہجر میں خونبار ہیں یا چشمہائے قادیاں

سب تڑ ہے ہیں کہال ہے زینت وارالا مال

رونق بستان احمه دلربائے قادیال

جان پڑ جاتی تھی جس سے وہ قدم ملتے نہیں

قالب بےروح ہے ہیں کوچہ ہائے قادیاں

فرقت مہ ہیں سارے ماند کیے ہڑ گئے

ب زالا رنگ میں اپنے سائے قادیاں

وصل کے عادی ہے گھڑیاں ہجر کی گٹتی نہیں بارِ فرفت آب کا کیونکر اٹھائے قادیاں روح بھی ماتی نہیں کھے چین قالب کے بغیر ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے بائے قادیاں کیول نه ترویا دے وہ سب دنیا کواہیے سوز میں درد میں ڈونی ہوئی تکلتی ہے صدائے قادیاں اس گل رعنا کو جب گلزار میں یاتی نہیں ڈھونٹرنے جاتی ہے تب باد صبائے قادیاں یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں مس طرح دس محے بھلا اہل وفائے قادماں حشتی دین محمہ جس نے کی تیرے سرو ہو تیری تحقی کا حافظ وہ خدائے قادیاں منتظر ہیں آئیں گے کب حضرت فصل عمر ا سوئے رہ محمران ہر دم دیدہ ہائے قادیاں ما تنكتے ميں سب دعا ہو كر سرايا آرزو جلد شاہ قادیان تشریف لائے قادیاں تمس ملّت جلد فارغ دورہ مغرب ہے ہو مطلع مغرب سے پھیلائے ضیائے قادیاں آئیں منظور و مظفر کامیاب و کامراں تفر حکیثی بر کاڑ آئیں لوائے قادیاں پیشوائی کے لیے تکلیں گھروں سے مرد و زن یہ خبر س کر آئے پیشوا قادمال

اہر رحمت ہر طرف جھائے کیے بادِ کرم

ہارش انوار ہے کہ ہو فضائے قادمال

گلش احمہ میں آجائے بہار اور بہار

دل لبھائے عندلیب خوشنوائے قادیال
معرفت کے گل کھلیں تازہ بتازہ نوبہ نو

جن کی خوشبو سے مہک اٹھے ہوائے قادیال

انگتے ہیں ہم دعا کیں آپ بھی مانگیں دعا

حق سے اپنے کرم سے التجائے قادیال
علم و توفیق بلاغ دین ہو ان کو عطا

قادیال والول کا ناصر ہو خدائے قادیال
راوِحی میں جب قدم آ کے بڑھاد ہے ایک بار

مربھی کٹ جائے نہ پھر چھپے ہٹائے قادیال

مربھی کٹ جائے نہ پھر چھپے ہٹائے قادیال

والسلام اے شاہ دی اے رہنمائے قادیال

والسلام اے شاہ دی اے رہنمائے قادیال

والسلام اے شاہ دی اے رہنمائے قادیال

ورعدن والفضل)

حضرت حافظ سيدمخارا حمرمخار شابجها نبوري

قادیان کے دروکش اِن میں دھونی رہائے بیٹھ ہیں

جو قادیان میں دھوئی رمائے بیٹھے ہیں

نگاہ اہل نظر میں سائے بیٹھے ہیں

طلسم ہے کہ فسوں جذب آستانہ دوست

کہاں کہاں سے یہ کھنے گئے گئے گئے آئے بیٹھے ہیں

در حبیب کو خالی نہ رہنے دیں گے بھی

یہ جوش بحر کے رگب جال میں لائے بیٹھے ہیں

رہیں گے کوچۂ جاناں میں ''ہر چہ باداباد'

ای امنگ ای رهن می آئے بیٹھے ہیں

وہ نشہ ہے البیں جس کا اتار ہے نہ خمار نے مزاج کی تھی جو جڑھائے بیٹے ہیں یه روح خدست مرکز به جذبهٔ ایگار خوشی سے نرغهٔ اعداء میں آئے بیٹے ہی عیاں ہے حسن عمل ہے صفائے قلب کا راز يرًا ہوا تھا جو بردہ اٹھائے بیٹھے ہیں جب ان کو و میصت میں دل بیار دست بکار نہیں ہے ان کا وہ آنا کہ آئے بیٹھے ہیں خدا کے نفل سے مائی ہے وہ سکینت روح کہ اہل فکر کو سششدر بنائے بیٹھے ہیں دلول میں درد ہے لیکن لبول بر آہ تہیں دلول کا حال لبول ہے جھیائے بیٹھے ہیں ملی جلی ی ہے تمکین میں بھاشت بھی اگرچه سینکرول صدے اٹھائے بیٹھے ہیں یرس رہا ہے قناعت کا نور چیروں پر کہ خواہثات کی دنیا لٹائے بیٹھے ہیں وہ دل ملا ہے جو رکھتا ہے جوش غیرت دیں عِیب چیز بغل میں دبائے بیٹھے ہیں بزار ابلق کیل و نهار سرکش هو بڑے وقار ہے آئن جمائے بیٹھے ہیں بلادِ شرق میں مسلم کا نام بھی نہ رہا

یہ ہیں کہ جان کی بازی لگائے بیٹھے ہیں نہ چھیز فقتۂ دور زماں نہ چھیز انہیں یہ دل پہ ایک بڑی چوٹ کھائے بیٹھے ہیں

خراب مئی نہ ہو کی کی نہ کوئی اپنے وطن سے نکلے
وطن بھی ایبا کہ جس کے چھٹتے ہی جان گویا بدن سے نکلے
ذرا تصور میں لاؤ اپنے کھلے ہوئے خوش رنگ پھول صدیا
ادھر سے باد موم آئے ادھر سے بلبل چن سے نکلے
جو بزم صدق و صغا ہو قائم رہے بغضل خدا وہ وائم
مثال الجم بہم عزائم نہ کوئی بھی الجمن سے نکلے
یہ التجا ہے یہی وعا ہے یہ بارگاہ جتاب باری
کہ احمد بہت کا جذبہ ہرگز نہ جیتے جی مردوزن سے نکلے
الٰی حالت ہونزع کی جب قضا ہے روح جو بدن پر طاری
زبان پہ ہو لا الہ جاری بس ایک اللہ وہن سے نکلے
وہ قادیاں کی ہوارش اقدس کہ جس میں میرا بیرا ہو بس
یہ آرزوئے دلی ہے اکمل وہیں جاں میری تن سے نکلے
یہ آرزوئے دلی ہے اکمل وہیں جاس میری تن سے نکلے
یہ آرزوئے دلی ہے اکمل وہیں جاس میری تن سے نکلے
دورہ قادیاں کی ہوارش اقدس کہ جس میں میرا بیرا ہو بس

حضرت مولانا عبدالرحيم صاحب دروٌ

كردل عم ستم كا ميں كيا بيال نہيں لمتی مجھ كو كہيں اماں کوئی لے یطے مجھے قادیاں کوئی لے یطے مجھے قادیاں کوئی بے کول کی صدا سے کوئی عاصوں کی ندا سے کوئی دل جلوں کی دعا نے کوئی لیے چلے مجھے قادیاں جو ربی سمی تھی نظر میری وہ طبیب کی ہی نذر ہوئی نہ دوا ملی نہ شفا ہوئی' کوئی لے چلے مجھے قادیاں ہے دہاں سا کوئی خوبرہ ہوا چرچا جس کا ہے کوبکو ہے کی کی فتکل وہ ہوبہؤ کوئی لے چلے مجھے قاریاں ہے جہال میں الیا وہ گلتال نہیں آئی جس یہ بھی خزاں ہے کیج کا وی مکال کوئی لے کیلے مجھے قادیاں کی خوش نعیب فدا ہوئے کی بدنعیب جدا ہوئے كى اس جكه كے بى جا موئ كوئى لے عطے مجھے قادياں یہ پیام آئے ہیں روز کیا' جو ہو عشق دل میں تو روک کیا بھلا نکلے کیے نہ یہ صدا کوئی لے چلے مجھے قادیاں میری آ نکھ بن کے جو دیکھ لو مجھی تم نہ غیر کا نام لو یمی ول میں ہو یمی اب یہ ہو کوئی لے چلو مجھے قادیاں خالدا حمريت حضرت مولانا جلال الدين تنمس مرحوم الله الله رونق ارض و سائے قادیاں میری آگھول میں مرے دل میں ضیائے قادیاں

آہ دہ کیفیتِ صحِ سائے قادیاں دل تڑپ اٹھتا ہے رہ رہ کر برائے قادیاں دلولے دل میں یہ اٹھتے ہیں برائے قادیاں ہر جگہ عالم میں لہرائے لوائے قادیاں

ول سرایا ورو بن جاتا ہے جب آتے ہیں یاد حالی وین محمرً میرزائے قادمال گلشنِ اسلام کے ایسے کل رعنا تھے وہ جس کی خوشبو سے میک اٹھی فضائے قادیاں محد اتصیٰ مبارک نور میں پیش نظر اور وه آرام گاهِ اتعتیائے قادیال ان کو حرص جاو دنیا خواہش عقبی اسے برھ کے بے شابان عالم سے مدائے قادیاں آ گیا ہے گوہرِ مقصود ہاتھ آنے کا وقت مروه اے غواص دریائے وفائے قادیاں ابتدا ہے تھی یہ خواہش حضرت محمود کی كاش مي ونيا مي پنجاتا ندائ قاديال فشكر لله وه تمنا آج پورى ہوگئ جس طرف مجمی جاؤ آتی ہے نوائے قادیاں نور حق تھلے جہاں میں ظلمتیں کافور ہوں سمس چکیں شمس بن کر ذرہ ہائے قادیاں خالد احمريت حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب مرحوثم اے کہ زندہ تجھ سے ہے اسلامیوں کی داستاں یظم 1932ء میں تیام فلسطین کے دوران لکھی گئ تھی۔ سرزمین معرفت اے جلوہ گاہ قدسیاں

سررت سروت آنے ہوہ کاہ تدھیاں اے نشانِ ذات حق اے مبط کروبیاں اے کہ تیرے نام پر سو بار جان و دل فدا اے کہ زعمہ تھھسے ہے اسلامیوں کی داستاں

اے کہ تو ہے متبع علم و ہدیٰ' فہم و زکاء اے کہ تو ہے اس جہاں میں درسگاہ عارفاں نُهُ تراز حِرخ جهارم تیرا رتبه کیوں نه ہو جبکہ ہے نازل ہوا تھھ میں سیجائے زوں وه جرى باطل شكن مامور حق احمر نبي جس کی تقریروں ہے گونجے بار ماہفت آ سال ہاں وہی تو جس نے باطل کر دیا ہوجد خاک جس نے تم کہ کر کئے زندہ بزاروں نیم جاں مردہ روحول کے لیے لایا جو پیغام حیات چھمۂ کوڑ بتا ہے جو برائے تشکال دشت ظلمت میں بھٹکتے تھے جہاں کے فلنفو آ فآب حق سے مغرب ہو گیا اب نکتہ دال ياسبان امت احمد ہوا محمود حق حسن واحسال میں جو ہے مثل مسجائے زمان یاد ہے وہ درس قرآن روح برور' دلربا مسجد اقصلٰ میں ہاں وہ مجمع پیر و جواں فلفيُّ غرب ديكها، منطقيُّ شرق بمي یر نہ مایا اینے آقا سا کوئی شر سے بیاں چھوٹی کہتی لوگ کہتے ہیں حقارت سے تھے يرسمجهتا مول تحقير مين اس زمين كا كهكشان یاد ایامیکه تو تقی جب حاری درسگاه اور ہارا مسکن و ہاوئی تھی اے جنت نشاں ایک مرت کے لیے گوہم جدا تھے ہوئے

ہر دل مضطر میں ہیں انوار تیرے ضوفشال

آ ، کیسی خوش گھڑی ہوگ کہ بانیل مرام باندھیں گے رندتِ سفر کو ہم برائے قادیاں (الفرقان اکتوبر 1963ء ص 148)

> جناب مصلح الدين راجيكي مرحومٌ بيلقم عزيز حميد كوجيجي گئ تھی۔ ناقل۔

#### يادِقاديان

عرض و نیاز شوق ہے آہ و نغال حمید پہلو میں جب سے ہے دِل آتش نشال حمید کس سے کریں شکایت چرخ ستم شعار سنتا ہے کون نالۂ ورد نہاں حمید

غارت ہوا زمانے کے ہاتھوں سے وہ چن

ہا نہ ہا جس میں مجھی آشیاں حمید ہر ایک نہال و محل ہے ماتم میں سوگوار

الی چل ہے دہر میں باد خزال حمید

نوحہ بجائے نغمۂ بلبل ہے جار سو

لینی رہاب غیش ہے کھبل نغال حمید

روندهی گئی نصیب کے ہاتھوں سے وہ زمیں

ہدوش عرش جس سے ہوا خاکداں حمید

غلدِ بریں تھا دہر میں وہ قادیاں نہ تھا

اک اک مکاں تھا فجلۂ جنت نثال ممید

دارالا مال کے ججر میں اٹھتی ہے ہوک س

چھم الم ہے چھمۂ خون روال حمید

اقصیٰ کا درس مجلس عرفاں کہ شام عیش

ردنا ہوں کر کے یاد یہ باغ جنال حمید

رہ رہ یاد آتا ہے وہ آستانِ پاک

موتا ہے جس مزار میں شاہ جہاں مید نتاج کی دری گل میں ہے ۔

فضل و فتوح کی وادی گل پوش اب کہاں

ترك ہے جس كے واسطے بيد نيم جال حميد

علطائه حیات تھی جس میں حیات ریز

آبِ بقا کا دور تھا جس میں رواں حمید

زندہ تھا جس کی دید سے میرا جنون شوق

شری تی جس کے نام سے میری زباں حمید

رحمت کی چہل پہل کو یا رب یہ کیا ہوا

مکلٹن تھا جس کے سامنے دشت خزاں حمید

باد نسيم چلتی تقی جس ميں ہزار بار

نسریں تھی جس کے صحن میں عبر فشاں حمید حسام : دربر سے در

شان و فکوہ تھی جس کی فضاؤں سے آشکار

شوکت تھی جس کے عہد کی روح رواں حمید .

كائے تھے جس ميں ميں نے جوانی كرات دن

لونا گيا وه خانه الفت نثال حميد

صدحف اب وہ چاند سے چرے کدھر کئے

ہالہ تھی جس کے واسطے آہ و نفاں حمید

دارالعلوم یاد سے اترا نہیں ہنوز

پروان جس میں چڑھتے تھے طفل و جواں حمید

جالل تھے جس کے در کے بھکاری بے ہوئے

عالم تھے جس کے علم کے منت کشاں حمید

دجلهٔ علم بهتا تفاجس میں صبح و مُساً

بغداد وقت سمجما تقاجس کو جہاں حمید

قبلۂ روزگار تھے جس کے در د دیار
اشبیلیئہ دھر تھا دہ تیردال حمید
باری کا فیض جس میں ہمیشہ تھا نوبہ نو
شان حمید جس میں تھی ہر سوعیاں حمید
القصہ ایک خلد ہی دہ قادیاں نہ تھی
جس کا ہے داغ سینہ میں شعلہ فشال حمید
جس کا ہے داغ سینہ میں شعلہ فشال حمید
(مصاح جون 1950ء ص 26)

جناب ظفرمحمه ظَفَر

## ایک احمدی کوفراقِ قادیاں میں روتا دیکھے کر

نه بو مفردف یول آه د فغال میں

نه بجر آین فراق قادیاں میں

خدا کے کام بے حکمت نہیں ہیں

ہوا ہے جٹلا تو کس گمال میں

ترتی یا نہیں کتے شمجی بھی

پڑیں مومن نہ جب تک امتحال میں

پنیتی بی مصائب میں ہی قومیں

یمی سنت رہی ہے ہر زمال میں

و سمجها بم پراگنده بوئے میں

میرے زدیک ہم کھلے جہاں میں

ہارا قادیاں ایک بوستاں ہے

ہم اس کی بوئے خوش ہیں اس جہال میں

یہ فطرت کے مخالف ہے کہ خوشبو

رہے محدود صحنِ گلتاں میں

جہاد زندگ کا ایک پہلو عمل ہو چکا تھا تادیاں میں عدد ہر سو شکستیں کھا چکا تھا ولائل میں براہیں میں بیاں میں زندگی کا دوسرا رخ چک سکا نه تھا دارالاماں میں ضرورت تھی کہ پھر مومن کے جوہر عيال مول ابتلا مين اور زيال مين خدا نے تب اے باہر نکالا نه حام وه رب امن و امال مين موا يورا نشان داغ ججرت خدا دیکھا ہے ہم نے اس نشاں میں مقدس داغ ہے رہے دے دل پر نه از جائے کہیں آہ و نغال میں شدائد سے معائب سے نہ گھرا یمی تو مرطے ہیں امتحال میں ظَفَر كر ہوں حقیقت میں تگاہیں אורים א אורים אי ליוט אי (الفضل 11 مارچ 1949ء ص4)

> -جناب عبدالمنان ناميد

آ شیال سے دور ہم قادیاں سے دور بی گل گلستاں سے دور یعنی طیور ہاغ جناں بیں جناں سے دور جس سرز مین کو جھک کے کہے آ سان سلام
ہم اس زمین سے دور جیں اس آ سال سے دور
دنیائے آ ب و گل ہے یہ اپنا جہال نہیں
اپنا جہال ہے عالم و کون و مکال سے دور
شور نغال تھا رات کے پچھلے پہر کہیں
تاروں کے آ کے ربگور کہکشال سے دور
ہر آستال لٹا کے تو جیتے جیں اے خدا
لیکن نہ جی سیس کے تیرے آستال سے دور
اس حال میں قرار کی صورت کوئی نہیں
اس حال میں قرار کی سورت کوئی نہیں
اس حال میں قرار کی سورت کوئی نہیں
اس حال میں قرار کی سورت کوئی نہیں
اس حال میں قرار کا رخ پھیر دے ادھر
مان عزم بلند اپنے ساتھ ہے
ساتھ اپنا عزم بلند اپنے ساتھ ہے
سالم جیں بال دیر مرے گو آ شیال سے دور

جناب انور نظامی

# قادیاں گھہرے گا جا کر کاروانِ قادیاں

(الفضل 15 ابريل 1949ء)

چھیڑ دے اے ہم نشیں کھر واستان قادیاں موجب تسکین خاطر ہے بیان قادیاں زندگی کی ختم ساری ہوگئیں دلچیپیاں چھوڑ آئے جب سے ہم امن وامان قادیاں کیوں میرے زخم درونی کھر ہرے ہونے لگے یاد آئی ہے بہار گلتان قادیاں ا پی منزل کی طرف یہ بڑھ رہا ہے روز دشب
قادیاں تظہرے گا جا کر کاروانِ قادیاں
میرے دل کی دھڑ کنیں کیوں تیز تر ہونے لگیں
چھٹر دی کیا پھر کسی نے داستاں قادیاں
دولتش تسکینِ دل تاراج شد الور تمام
ہر کہ شد محروم ازامن و امانِ قادیاں
ہر کہ شد محروم ازامن و امانِ قادیاں
ہر کہ شد محروم ازامن و امانِ قادیاں

جناب عبدالرشيد تبسم ايم-اي

## درویشانِ قاد مان سے

کبو اس آزمائش میں دہاں یاروں پہ کیا گزری؟

عناول جب ہوئے رضحت چمن زاروں پہ کیا گزری؟

نظا روح کا تن ہے تھا کوئے یار کا چھٹنا

جھے ڈر جبین حسن پر بل آگیا ہوگا!

وہ زلیس کٹ گئیں جن کے سہارے زندگی میری

وہ زلیس کٹ گئیں جن کے سہارے زندگی میری

تمال برہی ان میری غنواروں پہ کیا گزری؟

زشی ہے آسال تک ان ہے اک سیاب تھا جاری

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہم اپنا آسال اس سرزمین پر چھوڑ آئے تھے

ہمارے آسال کے چاند اور تاروں پہ کیا گزری؟

جہال مینا تھی میخانہ کے اس گوشہ پہ کیا بہتی؟

وہاں گل ہی نہیں کا نے بھی شانِ خاص رکھتے تھے

نہ کھکے جو میری آ کھوں میں ان خاروں پہ کیا گزری؟

اوھر جیراں خلیل اللہ کہ زندہ رہ گیا کیوکر

اوھر نمرود کو جیرت کہ انگاروں پہ کیا گزری؟

الجھ کر ان ہے ہم اپنا سفینہ چھین لائے تھے

نہیں معلوم اس کے بعد منجدھاروں پہ کیا گزری؟

بنا دیجئے انہوں نے موت کو دے دی فکست آخر

اگر پوچھے میجا اس کے بیاروں پہ کیا گزری؟

اگر پوچھے میجا اس کے بیاروں پہ کیا گزری؟

(مصابح تمبر 1951ء می 52)

جناب محمد ابراہیم شاد

ہم اہل قادیاں ہیں ہمیں قادیاں ملے

طویل ہیں ہمیں قادیاں ملے
جو قادیاں میں رہتے ہیں درویش آج کل

ہر تادیاں میں رہتے ہیں درویش آج کل

ہر تا کا داغ دل میں ہادرلب پہ یہ دعا

ہر تا کا داغ دل میں ہا اورلب پہ یہ دعا

اس کے بغیر جینا ہمیں ناگوار ہے

ہم اہل قادیاں ہیں ہمیں قادیاں طے

ہم اہل قادیاں ہیں ہمیں قادیاں طے

ہم اہل قادیاں ہیں ہمیں قادیاں طے

ہم اہل قادیاں ہیں ہمیں تادیاں طے

ہم اہل قادیاں ہیں ہمیں تادیاں طح

# ہوئی ثابت صدافت قادیاں کی

مبارک ہے قیادت قادیاں کی رہے قائم سادت قادیاں کی خدا نے پھر جہاں دالوں کو بخشی ہے لعت "احمیت" قادماں کی ہوئی پھر انبیاء کی ثان قائم يه "خدمت" على ودبيت قاديال كي خدا کا دیں ہوا دنیا یہ عالب مولَى قائمُ ''خلافت' قاديال كي ہوئی اسلام کی ہر سو اشاعت ہوئی ثابت مدافت قادیاں کی خدا نے چن لیا اس کو جہاں میں زہے قسمت سعادت قادیاں کی اوا روش جہال میں اسم احمہ یہ زعم ہے کرامت قادیاں کی نظر آئی نہ اعدمے دشمنوں کو وه مورت ماه طلعت قادیاں کی کے جاؤ عدادت دشمنو! تم پرمے کی پھر بھی عظمت قادماں ک خدا کے قبر کے مورد بے تم جہم ہے "عدادت" قادیاں کی مارا بال مجمى بيكا نه موكا حمی ہوگ نہ ذلت قادیاں کی

تم اپی سی لاحامل تو دیکھو پرهی بر سو جماحت قادیاں کی ثریا ہے الک ہے زمن ہے پر ایماں کو ہدایت قادیاں کی بگاڑا آج کک تم نے نہ کچے بھی ربی عزت سلامت تادیاں کی تممی سب وشتم ادر کالیوں سے نه کم ہوگی شرافت قادیاں کی ہے بھیجا تادیاں والے کو جس نے کرے کا آپ نعرت قادیاں کی بھائے گا وہ ہر وشن کے شر سے کرے کا خود حفاظت قادیاں کی خدا رسوا کرے گا دھمنوں کو بومے کی شان و شوکت قادیاں کی رہے کی شاد و خرم قوم احمد "دووائ" ہے سرت قادیاں کی (اخبار بدرقاديان 7جولائي 1954ء) نو ا نیظم مولوی ظفر علی آف زمیندار لا مورکی ایک نظم کے جواب ش الکسی می سمى مولوى ظفر على صاحب نے دونقم اس "بح" ميں لکھ كر" زميندار" ميں شائع كى تتى-(محداراتيم شاد)

جناب فيض چنگوى

قاديان دارالامان

جو آرام گاہ می زباں ہے خدائے جہاں کا جو زندہ نثال ہے

زیس تادیاں کی جو دارالاماں ہے دبی قادیاں ہے دہی قادیاں ہے مقدس مارک جہاں کی زیس ہے لڑائی نہ جھڑا نہ بغض اور کیں ہے نعنائی حیں زندگی دنشیں ہے تمن عثق مولا میں پیرو جواں ہے وبی قادیاں ہے وبی قادیاں ہے کہ اشحار مجی جس کے شرس تمریس نهاں جس کی مٹی میں کعل و مجر ہیں روال جس کی محلیوں میں اہل نظر ہیں اور آخوش میں وہ میح زماں ہے وبی قادیاں ہے وہی قادیاں ہے کہ شوہر جہاں یاک خو نیک ظن ہیں جہاں ہویاں صاف تن یاک من ہی وفادار بي خوش سير خوش چلن بيس بس اولاد کی تربیت کا دھیاں ہے وای قادیاں ہے وای قادیاں ہے شب و روز بہتے ہیں ایمال کے دریا اخوت کے اور فعل یزدال کے دریا فیض محد کے قرآں کے دریا بظاہر زیں ہے کر آساں ہے وای قادیاں ہے وای قادیاں ہے

> بشر جس کے پُٹلے ہیں مدق و مغا کے محبت مروت کے خلق و حیا کے

> جہاں مخفل ہر سو درود و وعا کے

توکل خدا ہر جنہیں بے ممال ہے وی قادیاں ہے وی قادیال ہے مور بیں ایاں سے جس کی فضائیں رِستار خالق میں باپ اور مائیں فرشتوں سی ہیں بیٹیوں کی ہوائیں جہاں کیہ کیہ خداکی نٹال ہے وی قادیاں ہے وی قادیاں ہے جال رات دن درس قرآن جاری جهال چشمهٔ فیض عرفان جاری ہر اک سمت ایک سیل ایمان جاری جال آج محود پير مغال ہے وی قادیاں ہے وی قادیاں ہے (1944ء من كي مي نقم سے چداشعار: بحوالہ "نقدلس افكار") جناب احسن اساعيل قادیان کے ایک عزیز درولیش کے نام

قادیان کے ایک عزیر درولیس کے نام خوش نصیب کہتم قادیاں میں رہتے ہو خوشا کہ جلوہ کہ لامکاں میں رہتے ہو دیار غیر میں ہم مارے مارے مجرتے ہیں ہوخوش نصیب کہ دارالاماں میں رہتے ہو تہیں ملے گی ہمیشہ کی زعری کویا تہیں جو قرب سے زماں میں رہتے ہو درجیب سے ددری میرے نصیب میں ہے درجیب سے ددری میرے نصیب میں ہے حمہیں ہے کور و تسنیم معرفت حاصل خدا گواہ ہے کہ جنت نشاں میں رہتے ہو فلک کی سیر سے محطوظ ہو رہے ہو تم ستارے بن کے رہ کہشاں میں رہتے ہو مجھے زمین کی تاریکیوں نے گھیرا ہے ضیائے ٹور ہو اور آساں میں رہتے ہو ضیائے ٹور ہو اور آساں میں رہتے ہو (الفضل 23 مارچ 1949ء ص2)

جتاب *عبدال*منان شاد

## مقدس سرزمين

قادیاں تو تخت گاہ احمد موقود ہے
تیرے ہر ذرے شی رحمت کا نثال موجود ہے
تیرے ہر کوشے میں چلتی ہے ہوا تقدیس کی
تیرے ہر کوشے میں چلتی ہے ہوا تقدیس کی
مرز مین تیری جہاں میں نور کا کا شانہ ہے
اس لیے ہر احمدی تیرے لیے دیوانہ ہے
یاد تیری ہر گھڑی رہتی ہے دل میں موجزن
ای خوشادہ دن کہ تھے میں آئیں گے ہم اے دفن
اور محبوب خدا کی تخت گاہ چکا کیں گے
اکیس کے ہم پر چم اسلام ابراتے ہوئے
ادر صدائے لا تذر سے خون گر ماتے ہوئے
ادر صدائے لا تذر سے خون گر ماتے ہوئے
ادر صدائے لا تذر سے خون گر ماتے ہوئے

جناب مبارك احمرعابد

زمینِ قادیال تیرے افسانے یاد آتے ہیں

مجھے ماضی کے وہ مجو لے ترانے یاد آتے ہیں

تىرى كلىل تىرے كونے تىرے كلش تىرے آتكىن

مجھے گزرے ہوئے رنگیں زمانے یاد آتے ہیں

مسے پاک نے بائی شراب معرفت جن میں

میرے دل کو وہی ساغر پرانے یا د آتے ہیں

رلاتے ہیں مجھے ہردم تیرے جلوے تیرے منظر

نہ جھے سے یو چھ کہ وہ کس بہانے یادآتے ہیں

فتم کھاتا ہوں میں تیری فضا میں لوث آنے کی

مجمے جب وہ رات اور دن سمانے یاد آتے ہیں

مجھے ہم چھوڑ دیں مے بیٹیس مکن کی صورت

ك تے تھے اور يال بان يادات إ

تری یادیں لیے ول می میامحود ونیا سے

مجھے اس بلبل غم کے ترانے یاد آتے ہیں

ترابی نام تفااس کے لیوں یہ وقت آخر مجی

ہاں اس کی یاو ہے تم کے فسانے یاد آتے ہیں

جواس کے ہونوں سے نکلے کہوں کیالفظ وہ کیا تھے

مجھے درد و الم کے دہ خزانے یاد آتے ہیں

ہم اس کے جداطم کورے واس میں لائیں مے

کے قرض اس کی دمیت کے چکانے یاد آتے ہیں

تیری یادی سمی مامنی کا حصه بن جبین سکتیں

تمجی عبد گزشته کا ده قصه بن نبیل سکتیں

#### جناب عبدالرحيم راتغور

قاديان

قادیاں کی یاد آتی ہے جمعے کیل و نہار ڈھوغرتی ہیں میری آ تکھیں اس کودن میں بار بار

دار مبدق کا محافظ ہے خداوند کریم حق تعالیٰ کا نشال ہے دہ بلند ابیض منار

اس سے نے وقد اذا نیں ادر صدا گریال کی عمر رفتہ کا جو مومن کو بتاتی ہے شار

مجد اقعلی کی گنبد "نور" کی روش فضا "فضل" "رحمت" کی اذاں انوار کی جائے قرار

وه مبارک تجده گاه نائب خمر الوریٰ اور امام وقت کا اس میں جمیشه اصطار

وه محابة كا زمانه وه عبادت كا سرور

وہ معارف کے خزانے وہ اخوت کی بہار بے کندوت صاف دل بےلوث خدمت کا جنوں

مومنانہ بے نیازی خاکساری بادقار

بعد پیشین درس قرآل من دم درب حدیث بعد دیگر سیرگل ادر ده بهتی لاله زار

ہاں ملائک کی وہ بہتی اور وہ دارالاماں بے قراری میں بھی آتا ہے جہاں دل کو قرار

عثم روحانی فروزال مرکز ملت میں ہے خاک کے ذرول کو کرتی ہے وہ در شامسوار

التجاء بے نوا س کر ذرا کیجئے دعا قادیاں کے ساتھ می مل جائے باغ شالامار خاک پا ہر دم دعا کرتا رہے گا عمر مجر پاسباں ہو باغ احمد کا خدائے کردگار (بشکریہ جناب عبدالرجیم راٹھور۔رہوہ)

جناب عكيم محرصديق

اےمقام قادیاں تو زینت اسلام ہے

اے مقام قادیاں تو زینت اسلام ہے

تیرے ہر ذرے میں پنہاں شوکت اسلام ہے

اے زین محرم تیری میاء تابال رہے

عمر نو کی رات میں تو منع کا پیغام ہے

تیری ہت کی بنا حمل ابد قائم رہے

تو بھی مش طور جلوہ گاہ حسن تام ہے

تو وہ مخانہ ہے جس میں شراب زعر کی

ترےمیش کے لوں پر امن کا پیام ہے

بے کیف تھا رنگ چمن بے نور تھی ہزم جہاں

پر کیا سربز تو نے مکثن اسلام ہے

تیرے گفن میں سیم مج پھر بیدار ہے

کوکب خنیہ سے پھر رنگ چن گلفام ہے

مرکز جاذب ہے دنیا میں ترا زریں دجود

اے نائب ارض حرم تو مرفع اقوام ہے

کوکب تابندہ ہے تو قسمت اسلام کا

تھے سے وابستہ جال میں رفعت اسلام ہے

و مع باک کے جم مبارک کی آمیں

موہر نایاب تھے میں یا رہا آرام ہے

اے خدا تو گلشن احمد کا رستہ کھول دے

نالة بلبل من بردم آشیاں کا نام ہے

( ابهامه الفرقان دمبر 1959ء)

جناب و فنع اشرف بي-اك

قاديان

قادیاں دارالا ہاں ہائے میرے دل کا سرور فریع میں میں میں میں ترکھ میں کا

مدنن مبدی دورال ده مِری آجمهول کا نور

مسكن ظان احر بجده كاه قدسيال

جس کو الہام خداوندی کے دارالامال

دین احمد کی حالی شان کی دو جلوه گاه

جلتی ہے قدیل ایمانی جہاں شام و یکاہ

منبع عرفان وعلم وفيض محكت قاديان

چشمهٔ انوار حل عمع بدایت قادیان

ب بثارات خداوندی کا حامل جو مقام

مردر كون و مكال كا جس جكه آيا غلام

گلش احمد کا دایان محم کا وطن بلبلان خوش نوائے دین احم کا جمن

جى جگه كے رہے والے عشق كى تصوير ين

آیۂ امحاب جنت کی مجمح تغیر ہیں

مو بچتے میں ذکر مولا کے ترانے جس جگہ لٹ رہے ہیں علم دعرفاں کے فزانے جس جگہ

عت رہے ہیں م درہاں ہے ر مجر جہال سے عظمت توحید منوائی مگئ

ميزده (1300) مدسال کی تاریخ د برانی گی

برتھیبی ہے کہ بی اس قادیاں سے دور ہوں ماحث تسکین ول جنت نثال سے دور ہوں ہائے اپنے دل کی حالت آج کہہ سکتا نہیں قادیاں سے دور رہ کر زندہ رہ سکتا نہیں (بحوالہ الفضل 21 کتوبر 1947ءم 2)

جناب چوہدری شیر احد صاحب

#### دارالا مان ويکھا

(زیارت قادیان سے مشرف ہونے کے بعد) فضل خدا سے ہم نے پھر قادیاں دیکھا دارائے دیکھا دارالاماں دیکھا

مرحد په جلوه کر تخا پېر نظر سیحا

درویش بھائیوں کے ہاتھوں میں نان دیکھا ہائے وہ دل کی دھڑکن اور مصطرب نظر جب

جنارهٔ سیجا عقمت نشان دیکھا آتا رہا تنسور خلمیات دلشیں کا

فعنل عمر کو گویا محو بیان دیکھا آگھوں ہے آنسوؤل کے چشے اہل رہے تھے

جب ردخمة شيح آخر زمان ويكعا

مینار کی اذان نے مجر ولولے اہمارے

اقعلیٰ میں ذات باری کا آستان دیکھا پھر مرجع خلائق متنی مسجد مبارک

بیت الدعا میں ہم نے پھر دلستان دیکھا وہ باہمی محبت ہر جا نزول رحمت

اک شہر ہم نے گویا جنت نشان دیکھا دہ شوق میزبانی' وہ خدمتوں کے جذبے درویش بھائیوں کو جب میزبان دیکھا

203 ایار و جاثاری اور جذبه اخوت ان خوبول کا حامل پیرو جوان دیکھا پیغام نامر دیں تن کر فدائیوں نے محویا کہ اپنا آتا شیریں زبان دیکھا موعود نافلہ کے پیغام دارہا میں دین محمی کا اک راز دان دیکھا لہرا رہا تھا برجم صد شان سے فعا میں جس کے جلو میں ہم نے ایک کاروان دیکھا کھے یار کے نسانے کھے سار کے ترانے سب واعظول کو ہم نے شیریں بیان دیکھا شبیر کوئے جاناں کا حال کیا بیاں ہو المختمر کہ ہم نے دارالامان دیکھا ہم محوِ نالہ ٔ جرس کارواں رہے قریانعوں کا ایبا کڑا امتحال رہے

ملنا على جب ہے اے خدا ایمان کا مبوت ان کو مٹا کے کیا ملا اے دشمنان دس وہ مٹ کے مجمی جہان میں زندہ نشاں رہے وہ جا ہے ہیں جنت فردوس میں مگر مجرم ہوتم خدا کے یہ تم پر عیال رہے بلبل تڑے کہتی ہے بروردگار سے اس کا در حبیب یہ بی آشیال رہے بال مومنان دیں مجمی اس جنتو میں ہیں اس مہرمال کے باس ہو وہ مہرماں رہے

"یاران تیزگام نے محمل کو جا لیا
ہم محو تالہ جرب کارواں رہے"
اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوتی ہیں بے شار
جو موت دیکھتے ہوئے بھی قادیاں رہے
وہ دے رہے ہیں جام شہادت جوخوب ہے
یہ جذبہ ان کے دل کی ہمیشہ جواں رہے
ہم قادیاں میں تمر کے گاتے رہیں گے گیت
جب تک یکی زمین کی آساں رہے
ہر آں وی جماعتیں ہوتی ہیں کامیاب
جن کے دلوں میں ذوتی شہادت جواں رہے

جتاب اتور بنكوي

## ہمیں الفت ہے بیحد قادیاں سے

(بحواله الفضل 5 نومبر 1947 وص2)

ہمیں الفت ہے بیحد قادیاں سے
دیار مبدی آخر زماں سے
دیار مبدی آخر زماں سے
دیار مبدی آخر زماں سے
دیار مبدی کے ہم دم شعلہ فشاں سے
ندا یہ آرتی ہے آساں سے
طے گا کیا تجمیے آہ و نغاں سے
تہارے ہی لیے سب کچھ کیا ہے
تہارے ہی لیے سب کچھ کیا ہے
تہاری حکتوں کو کون سمجھے
ہماری حکتوں کو کون سمجھے

عجت کو پرکھنا تھا تہاری
وگرنہ کیا غرض تھی امتحال سے
تری تائید عی بیں ہو رہے ہیں
نظاں ظاہر زبین د آساں سے
طے گا یوسٹِ منصود اک دن
نہیں پکھ دور منزل کارواں سے
نہ گھبرا تو فراق قادیاں سے
تری منزل تو ہے قدموں بی تیرے
ہوا کیا گر تو پچٹرا کارواں سے
کوئی دن کی یہ سب باتیں ہیں الور
وہیں لوٹو کے آئے ہو جہاں سے

(معماح جؤري 1952 وص 33)

جناب معين اتختر

### قادیان کی باد میں

یاد میں تیری قادیاں ہر آ کھ اشکبار ہے

درد غم فراق سے ہر کوئی بے قرار ہے

بر رے طبور تو زعرہ دلوں کا طور تو

شان سے تیری بے نظیر ہا حث افخار ہے

ہردل میں تیری یاد ہے گردش کیل ونہار ہے

ہم کو بھی تھے سے حشق ہے تھے سے بیار ہے

تیرے دردد یوار پر ہر بشر دیوانہ وار

سود و زیاں سے بے نیاز تھے پر جاشار ہے

سود و زیاں سے بے نیاز تھے پر جاشار ہے

امیر کارواں کی منتظر ہے ہیہ سرز میں مزل کو شوق دید ہے راہوں کو انتظار ہے منتظر میں گوش یہ سننے کو با مگب رجیل کا قافلہ مجمی شوق سے چلنے کو کار تیار ہے تھ کو پانے کے لیے موت سے کسے درائنی جوشِ جنون عشق سے افتر مجمی جانگار ہے جوشِ جنون عشق سے افتر مجمی جانگار ہے (مصباح میں 1957 میں 25)

## تختن, تدین محلا محیالات

# المناسلين المناس

- و قادیان کے سفرنا مے جھوٹی نبوت کے افسانے۔ ہوشر بامنظرنا مے عبرت کے تازیانے
- 🧿 قادیان پرسیدعطاً الله شاه بخاری کی ملغار مجامدین کی لاکار قادیا نیوں کی چھاڑ نے تم نبوت زنده باد کی رپکار
  - و قادیان کی تہذیب قادیان کا تدن قادیان کا ماحول قادیان کے لوگ
- 💿 مرزائی نبوت کا عجائب گھر۔مرزا قادیانی کے اندھے، گونگے اور بہرےمرید عقل کا ماتم۔خرد کا نوحہ۔ایمان کا خون
- و قادیان اوراس کے گردونواح کے مسلمان ۔ ان کی غیرت ایمانی ۔ ان کاعثقِ رسُول اور قادیا نیت کے خلاف ان کے معرکے ۔ تاریخ کے جگمگاتے نقوش ۔
- مرزا قادیانی کی گھریلوزندگی۔اولا دخبیثہ۔احبابِ وُم بریدہ۔نصرت جہاں بیگم کی نصرت جہانیاں اور گھر کی ویڈیوفلم جوقلم کے کیمرے سے تیار کی گئی۔
  - 💿 مرزابشیرالدین کی بدمعاشیاں۔عیاشیاں۔رہائش گاہیں۔شکارگاہیں۔عصمتوں کے مقتل عز توں کے نیلام گھر
    - و قادیانی، قادیان کے بارے میں کیا فہ ہی عقائدر کھتے ہیں؟ اسے کتنا پاکیزہ اور متبرک جانتے ہیں؟
      - 👩 قادیان میں سادہ لوح لوگوں کو کیسے لایا جاتا تھا۔ پھران کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟
    - 👩 قادیا نیوں کا نم ہبی عقیدہ ہے کہ پاکتان ٹوٹے گا۔اکھنڈ ہندوستان بنے گا اوروہ قادیان واپس جاکیس گے
- ر بوہ میں قادیانی مرُ دے امانتاً فن ہیں اوران کے گروگھنٹالوں کی وصیت ہے کہ جب اکھنڈ بھارت ہے۔ توان کی لاشوں کونکال کرقادیان لیجا کروفن کیا جائے۔
- و قادیان کے زہر ملیے شاعر۔ ہذیان بکتی زبانیں۔ ہرزا سرائی کرتے چھٹے مند۔ارتدادی عزائم۔غدارانہ جرائم۔غیرے مسلم تو کہاں ہے؟
- مجلس احراراسلام کا قادیان میں دفتر ختم نبوت کا افتتاح \_مبلغین کی تعیناتی \_مختلف علمائے کرام کے آتشیں خطبات جمعہ قادیان میں معر کہ حق وباطل ختم نبوت کا بول بالا \_قادیا نبیت کا منہ کالا \_

ایک الیی انمول تاریخی دستاویز - جو ہرمجامدختم نبوت کیلئے ایک انمول تحفه \_

صفحات: 208 قیمت-/100روپے،مجاہدین ختم نبوت کے لیے خصوصی رعایت عالمی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت، حضوری باغ روڈ، ملتان